بادانا

على للره

Phish

پهرمبولی کهانی یا د آئی دوسسری جلد نامتمل ره کنی اب پهرمیرانی یا دوں کوشبر دفلم کرر ما ہوں

## بِمْرِاللّٰرِ الْتُحْزِلِ الْجَعْرُةُ

### اللاندالوائيالوائياكاؤك

سیاسی خریکات سے ہرط ف مجھ شکھ اعلی ایک سوشل خریب ایک سوشل خریب میں بھی کام کرنے کا مو فعہ ملا - لارڈ ولئگٹن نے جو بجنا بیت گور نرچئرل کے ہندوستان کے جبیت اسکا وُط بھی کتے مجھے ہندوستان کاجبیت کشنر مقررکیا ۔ ہما یک اعزازی فردستان گاربہت ہی دلجہ ب تھی۔ مجھ ا بینے مکل کے نوجوانوں سے طف کاموقعہ ملا - اُن کے جبالات - ان کی امبرین - ان کی امبرین - ان کی وشواریوں کو جہنے کاموقعہ ملا -

بوائے اسکا وُٹ تخریک کے بانی لارڈ بیڈن پا ول نظے۔ یہ ایسے خوش نصیب اور باافہال نظے کہ اُن کی تخریک بوائے اسکاوُٹ اُن کی ندگی ہی ہیں وُ نہا میں مفہول ہو گئی۔ مجھے کمیونسٹ ممالک کا توعلم نہر اِبکن وُ نہا کے مہذب اور نزتی یا فئہ ملکول میں بوائے اسکاوُٹ کی تخریب اور نظیم مرکب مہر شروع ہوگئی۔ لارڈ بیڈن پاکول عالمی جبیت اسکاوُٹ عظے۔ اسی سلمیں لیکن اس سے بالکل جُدا طور پر نبر ٹری بیٹرن پاکول نے ایک سلمیں واسطے نبائی اور اس کا نام گرل کا کیڈرکھا گیا۔

بیخریب رطوں اور ارطیوں کے واسطے بہت مفید نابت ہوئی۔ بیکر بالکل غیرسیاسی ہے۔ خرب بسل وقوم کی بنا دیر کوئی نفرنی بنیں۔ اس کا فصد بر ہے کہ نوعری کے زبانہ بین تہذیب نفس (عدم کا خذر بیرا کیاجائے معصوم کو ذہن نشیں کیاجائے۔ فوج ان بیں خدمت خلی کا خذر بیرا کیاجائے معصوم کھیل اور نفر بچات کی صورت ہیں این اعلیٰ جذبات کو آن کے دلوں بی بیدا کیاجا فلہے وہ خود ا بینے اوپر جبود اور بایندیاں لگا ناہے اور المہیں خوش کے ساتھ برداشت، کرتا ہے اور ایک اجھے اور کار آ مدشہری ہیں جوصفات درکار بیں وہ اس بیں برداکر نے کی کوشن کی کھیا۔

بہجربھی فاہل فور ہے کہ لارڈ اور لہڑی بہڑی با ول کہ جو ایک ا ہے ملک کے باسٹ ندرے نے کہ جمال کی سوسائٹی ہیں مرد و عورت ہم شد ملکام کرتے رہے وہاں ہیت زیادہ ہے مگر ماہی ہم ایک رکھا۔ کوئی مخلوط تنظیم نہیں کی سے وہاں ہیت زیادہ ہے مگر ماہی ہم ایک ترکھا۔ کوئی مخلوط تنظیم نہیں کی این تحریک نظیم لیڈی ہیڈن با ول فوا ہے اپنے ہم لی اور الڑکوں کی تنظیم لارڈ بیٹن با وکل نے وہی کہ وعربی کی فوط تنظیم ایک معنی بہ ہیں کہ نوع ہے کوئی مخلوط تنظیم ایک ایسی مخلوط تنظیم ایک موقوط تنظیم ایک موقوط تنظیم ایک موقوط تنظیم ایک موقوط تنظیم اور اور ایک کی تنظیم اور اور ایک کا بنا ناخط ہے ایک موقوط کی میں اور ورد کر نا ہونا تھا ۔ گوجین فرد ہیں جا ہما تھا ایک موقوط تنظیم کی بیا ہی کا سبب ہوجاتی ہو اور وکور کو جین اور و وسر سے ہمت سے مقامات میں جو جین نام ایک کا موقود ملا جب کا اتفاق ہوا اور ایک کی سفاک سے نونہالوں سے شام ایک کا موقود ملا جبیت ایک کا تفاق ہون کو روابہ والے کی سفاک شن بہ جبین ہوں کی مدین ہوں کے دونہالوں سے شام کی کا موقود ملا جبیت اسکا کو سط کے ہونی کا میں کا میں کی کی سفاک کی سفاک کی سفاک کی مقام کو کہ کا انسکا کو سط کے ہونہالوں سے میں اور کی کی سفاک کی سفاک کے دونہالوں کے موقود ملا جبیت اسکا کو سط کے ہونی کئی کی سفاک کی سفاک کی میں کی کردہ کی ہونے کی سفاک کی سفاک کی کی کو کونی کی کی کونہالوں کے دونہالوں کی کونہالوں کے دونہالوں کے دونہالوں

Warrent of Just elgen in the light of London

ں رڈ ببیرن یا وُل کا د بخطی ہے۔

قروری کسوائی میں بہلی (عده مناسط کی معدی اسکا وس اسکا و اور بیشی بین میر میر این که در ترک بین میر این که در ترک بین میر اسکا ایر بین اسکا کی برخور بونے سے اس موقعہ کی ایمیت کا اندازہ برنیک خوان اور جوان بیمت سے مجانبو میں ایمین فوٹو وسخط کہ دیا تھا جہدر آیا دیم سلالوں نے جب کھر جا بیا رنگ میں نظر آلٹ بور ترک اور جوان بیمت افسوس بوا جن جزول سے جوان کی بیمن بوران کا تلف بونا بیمت کی بیمان میں بوران کا تلف بونا بیمان بوران بوران کا تلف بوران کا تلف بونا بیمان بوران کا تلف کا بوران کا بوران کا تلف کا بوران کا تلف کا بوران کا بوران

اس مونعه برجار بزار اسکاؤٹ مندوسان کے مختلف حصول سے جمع بولے تھے اس بیں دلیبی ریاسنوں اور برٹش اندیا ہرجگہ کے نمان دے تھے۔
بیں فی اس کا افتتاح کی فروری کیسواع بیں کیا نفا ہو ایک ہمیت ہی دلکش نظارہ تھاجس کی با دیم بیٹ قائم رہے گی۔ ماک کے استے نوجوال مختلف ذیا نہیں بولے والے ختلف فرمیب کے بیرو مگر خیفی بھا بیول کی طرح ایک نرفیت ناک سائڈ رہے تھے کھیل اور تقریجات میں شریک ہوئے تھے اور کوئی فراتی فرمیب و ملت کی بنار برنہ تھی۔
افغراتی فدس و ملت کی بنار برنہ تھی۔

سرفروری کولارڈ لنلخمگر بجیتیت جیف اسکاؤٹ ملے لارڈ اورلیڈی بیکر پاؤل آئے ہیں نے اُن کا استقبال کیا اور جیوٹر سے پر بہ حضرات کھڑے ہوئے اور چار ہزار اسکا کوٹ نے دیا رح پاسٹ کے ساتھ سلامی دی - ولیہ لئے نے با دشاہ کی طرف سے ایک پیام بھی اپنی تقریم میں بڑھا - جس کا اقتباس حسب ذیل ہے ۔

#### All India Boy Scouts Association.

"My personal connection with the Boy Scout Movement in England enables me to appreciate fully the keenness of both scouters and Scouts under the Leadership of the Chief Commissioner, Nawab Sir Mohammad Ahmad Said Khan (of Chhatari) in having brought the movement to its ever increasing high standing in numbers and efficiency throughout India. I would congratulate you all specially on the valuable Public services rendered by Scouts on various occasions."



### All India Boy Scouts Association. The Viceroy's House, New Delhi.

I am glad to be with you today and as, Chief Scout for India, to see a Jamboree at which every Province and every State affiliated to the Boy Scout Movement is represented. I am particularly happy to have this opportunity to welcome, on behalf of all of you and India the Chief Scout himself. I know well what good work the Boy Scout Movement has done, and at Krokshetra and in the Quetta-earthquake—to take two outstanding examples only—you rendered to your country services of the greatest possible value. In every province I have visited I have been glad to see representative contingents of Boy Scouts, and to find them smart, well-disciplined, orderly and keen.

His Majesty the King-Emperor, in the gracious message which I have just read to you, emphasises the importance of the Movement as Training School in all the qualities of body, mind and spirit which tend to make good citizens for India. Those of us who have been fortunate enough to see the working of the Movement and the results it has achieved in this country, realise fully how well-earned has been the praise which His Majesty has bestowed on the Movement.

Let us see to it that we continue to grow in numbers and in efficiency: true to our motto and faithful to our Scout promise. (Sd.)

#### مبري افتتاحي نقر برجسب دبل هي-

"I offer you, Boy Scouts, Rover Scout and Scouters who have travelled long distance and come here to participate in this First All-India Jamboree, a most hearty welcome. Due to the very great demand on my time, it has not been possible for me to visit the different Provinces and States as I had desired, but I am glad that this Jamboree has offered me the opportunity of meeting you all and also of seeing some thing of work you are doing. I am in the movement only for a year, or so and I perhaps claim on that account that I still retain the outlook of an outsider and am in a position to appreciate the attitude of outsiders. It is true that we are three lakhs strong in India. but we should remember that we have not yet touched the fringe of the work before us. We have still a great deal to do.

"I think that our greatest enemy is apathy and not opposition. Good causes in this world have suffered more from indifference than from downright opposition. In order to fight this two things are required, leadership and propaganda. As far as personal leadership is concerned I admit that leaders are born and not made. But if we have before us, the real ideals of the movement then our leadership is bound to succeed, the work of our men will be even more successful than it has been in the past years.

لاردىيدن باولكى ترى نقريجيورى كامفتنعم موفيريسب وبليدن -

#### All India Boy Scouts Association.

"Scouts, we have had a glorious time this evening and I hope you will have had a happy time together during your stay in Camp. To me it was a wonderful spectacle to see boys drawn from all over the country living together as brothers and sharing each others difficulties and joys. Remember that you are members of a brotherhood which extends to all the countries of the world Carry with you to your home troops the lessons, happy experiences and memories of the First Indian Jamboree.

"I ask you to work now and later when you grow up, as men, for the good, happiness and prosperity of the country. You Scouts have a great heritage and your motto should always be "Honour", honour to yourselves and honour to your Country.

"I am not sure that I will be able to meet you again. Most of you, I may not. But I would ask you to be good scouts all your lives and to be of service to others.

"I thank you all once again for the splendid show tonight. I will carry away pleasant recollections of this great gathering and of your fine performances.

"Now, good-bye, and God bless you all."

اسکا کولش کے اس جمع کا نفور جمے ہمبیند با در سے گا ما در ہند کے ان در ہند کے ان کے اس جمع کا نفور جمے ہمبیند با در سے گا ما در ہند کے ان کے ان کا ایک جگہ جمد کا کہ بات کے ایک ایک ایک ایک ایک بیان ان کو بیان کا میں نام بیان کے لیان ایک ایک ایک ایک ایک کیمی نام جعول کا ۔ ایک ایک ایک کیمی نام جعول کا ۔

برتش حکومت کے فعلاف بدگانی بڑھ رہی گئی۔ ملک آزادی کے ساتھ برگانی بڑھ رہی گئی۔ ملک آزادی کے ساتھ براس چیز سے بدگانی بڑھ رہی ہئی جب کو بچھ بھی برشش سے تعلق ہو۔ بہ میرا در دسر نفا۔ میں دورہ کرتا تھا۔ ببئی بنگار شراور دسر نفا۔ میں دورہ کرتا تھا۔ ببئی بنگار میں بھی افار کور۔ راجستھان۔ بنارس و غیرہ بہت جگہ گیا۔ اسکاؤٹ کی نفرا د میں بھی اضافہ بہوا۔ نعداد ۲۷۸۸ سے بڑھ کہ کم ۸۰۹ ہرگئی تھی میں بھی اضافہ بہوا۔ نعداد ۲۷۸۸ سے براس کے اسکاؤٹ کا تعلق اب نکا لئات سے سند ماہ سے براس کا اسکاؤٹ کی ترقی میں سند ماہ سے بہدکوا برسے تھا۔ براس تھرب کو کہ جسے بچھ بھی لندن سے نعلق ہوا ورہروہ منظم کرجس بیں لندن کی طرف ڈم کی کہا جا اسکاؤٹ کی تو بھی جنانجہ اسی و جہ سے ایک دوسری تھرب ہندو سان کو برگمان کرتی تھی جنانجہ اسی و جہ سے ایک دوسری تھربک ہندو سان

ببط كباكياكه مهندوستان محيوان أسكاؤط كالحاق الميبرل مبيكا Ma (International Bureau ) 25.600 ا را و فوجی جماعت کی جیننبت سے کرا دیا جائے جنا نجی<sup>رم 19</sup>ایم میں اسکن تکیل مرد کئی کیلی برگمانی میں اس سے کوئی کی مذآئی گو بہ ظاہر تفاکہ -Inter) national Bureau بن نام آزاد ممالک محبوائے اسکاؤٹ شریب تھے۔ انخاد باہی کے حصول کی غرص سے ۲۳ رابریل شیم ایکوالہ آباد میل کی گول ببركانفرنس كى كئى تاكه بندوستنان اسكا وُسطّ اور بوائم إسكاوُط میں انعاق اور اسخادعی کیاجائے۔ مادر میندکے فرز ندر شیدسر بھے ہادر سيرويجي اس كانفرلس مين شربك عفليكن كوئي فيصله مذ ببوسكا مبندونناك (Promise) کے ساکاؤٹ کو اس پرا مرا رکھا کہ بوائے اسکاؤٹ کے میں سے باوٹ و کے ساتھ وفاداری کو کھالد باجائے۔ سرتیج کی رائے ہی تھی کیجب کے ہندوان برٹش حکومت کا ایک حصرہ ا دنناہ وفت ھكورن كا ہيڑے اور بوائے اسكا وُط جونكه الجھے شہرى بنا ناجا ہتى ہے لہذا فاون کے مطابق ملک کی جوحکومت ہوگی اس سے وفاد اری براچھے شہری کا فرص ہے اس کے حکومت کے میڈی حیثیت سے باوٹ او کی فادار (Promise) كاايك حصدرمنا جا سيح ليكن كوني نيني برأ مدنه موا-١٤ إيرين (Scherwolf) المين الم المين المنافرة المين المنافرة المين المنافرة المين المنافرة المين المنافرة الم بال الكاور كاسب سيرا مني المعامان البير بين الم واعتك لولك اسكاؤث كى خرمت كرّنا ر فا ورجب اكست الما فاع مي جبدر آ باد كاصدر اعظم تقرر مبوانوي اس تخربب سع علياء موكيا-

## انورسعيدخان كى پيداكش

٩ مِنَ الله الواسيد فعال بيدا بوا - بيرباري تعالى كا العام مهم - بيرا بوا - بيرباري تعالى كا العام مهم - بيراجمير كبا تفاولال سع والبس بولي بربر جرمعلوم بوئى -

الميثال الكريكايول مايراني

مندوسان کوحکومت فرد اخبینا ری مل کررہے گی- اس بیرکسی شک شبدگی گنجا کش مذبختی ز میندارجواب تک برسرا فندار سختے بہجا ہے تھے کہ جس طرح کونسل میں ان کی ایک جماعت (نمیشل ایگر پیلجرل با رقی) کے نام سے موسوم بھی اسی طرح صوبہ میں بھی کونسل کے با ہراس بار فی کونسظم کیا جائے "ماکہ انتخا بات کے وقعت اس سے کام لیا جائے ہے

مونلف نظامات برجلیے کئے گئے اور بارٹی کی شاخیں صلاع بیں قائم کی گئیں ، اس کا مفصد صوبہ میں ابک البی جاعت بنا نا تھا جو کنشرو میں بار گئی کی گئیں ، اس کا مفصد صوبہ میں ابنی جاعت بی گئیسرو بٹوبارٹی برسر کا رہے ہندوتان میں بھی انہیں خطوط برایک جاعت کی شکیل کیجائے ۔ لیکن جسب کام شروع کیا گیا کو طرح کی دشواریاں ساھنے کیں ہ

بهب ه مهروس ببا بباو سرح مرسی و بودین مساکه بعض لوگ جبال کرتے بین کدوه اننے فدا مرت دلب ند ہوں کہ ہزئی بخوبزا در تخریب سے خالف ہو ایک جہوری نظام میں ہرب سی جاعت کو ابنا بر دکر ام عوام کے رجوان اور خواہش سے مطابئ نبار کرنا ہونا ہے۔ اس لئے ہرباسی جماعت سکم لئے ایک عامد سے ساتھ جبلنا ناگزیر ہونا ہے جوجماعت جنتا کا جبال مذکر سے گ دائے عامد سے ساتھ جبلنا ناگزیر ہونا ہے جوجماعت جنتا کا جبال مذکر سے گ وہ باسی میدان میں زیرہ نہیں دہ سکتی ۔ جزانجہ اسک سے کا خبال مذکر ہوئی ہے۔ ہے کئے کئے ویڈ مکومت وہ سب کھے کردہی سبے جس کا آج سے کہا اس برس فبل کوئی انتہا ہی رحکومت نصور کھی نہ کرسکتی۔ سبب وہی ہے کہ عوام کی خواہش کا لحاظ میر سباسی جماعت ہے۔ لازم ہے۔ جو بارٹی اس کا خیال نہ کریٹی انتخابات کے دفت اس کومشکلات کا سامنا ہوگا۔ فرق کنہ وہ ہو اور انتہا لین رجاعت میں صرف انتاہی ہوتا ہے کہ آول الذکر معاشی فقصا کی تبدیلیاں بندر ہے کرنا جا ہتی ہے۔ موخرالذکر دفعتا یا جلد سے جلدر دو بدل کرنے کی تی بیں ہو تی ہے ورنہ آنے والے نغیرات سے کوئی بارٹی تھیں نید ہیں کرسکتی۔

بشكأ مجيحه اس كابهبت عرصه مسلينين نفاكه زمينداري فاتم پنبي رهسكني جا بخاس الثريث عنى بيل بينداروك كي كونسل مين اكثريث عنى بيل في كها يفا كمدنيندارون كوجائية كدوه ايسافانون بنائيس كدهكوميث سرسال جوزمين نبلام مواسيخ ببس باجوز ببندار فروخت كرے اس كوليكراس رفيك کامشنگاروں کو ما لک آر اضی بنائے <del>برسوائ</del>ے میں د وبارہ اس نجو بزکو ابېپ نوت كى نشكل بېرىسرمالكم مېلى كوبھيجا حبس بيپ اس بېرز ور د با. نھاكيرمېر معال حكومت البين بجبط بب ابك رفع ركه اورجو زمبندار ابني زميندارى فرو كرية بررراضي بول بانبلام موانو حكومت أسع خريد كرحو كاشتنكار است کا ننٹ کررہ ہے ہوں اُنہیں کو زمیندار شادے۔ مبری بخوبیر کا ایک رصہ بہ بھی تفاکہ اُن کا لگان فور اُیفدر مالگذا ری کر دیا جائے اور اس سے زباد ° َ کچها دا کرین وه ا دائیگی زمین کی فنمین بین محسوب ہو۔ مثلاً اگر کوئی کانشکا سور و پیریه سالانه لگان بین دینا ہے اور اس زمین کی فیمن سولگرو بیس كرزمنط في اداك ورز مبدارساني جالبس فيصدى الكنداري دبناتها نو كاشتكاراس اسكيم كے شخت سو ہى روبہ سالا شاد اكر مے گالبكن جاہم روسيها لكرارى بين اورسا تحدر دبيرسال اس سولسوك مطالب بين محسوسه

ہوگا جو زمبندا ریکی فیمٹ آل ایک گئی۔

مسلماع بب جندروزه حکومت کی ذمدداری فیم برای نومیس نے اس بخویز سی شعلی نفصیلات مزنب کرنے کا انتہام کیا۔

کام شروع کما گیا نوطرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا۔ سب سے بہلی دسنواری بیکنی کہ اس تخریب کو انگریز کے افرزار کو فائم رکھنے کا وسیلہ سے سے سے سے ساگل کی میں اور کی میں اور کی کا وسیلہ سم اگا ا

بنتنے لوگ اس تخریب ہیں سٹ مل تھے وہ سب ندریجی اصلاح کے فائل شفعوه فانون شكني بإسول افراني سينتقن نه تفيران كالمطالبه بإاحتجاج قانونی دائرسے نک محدود بونا تفاوہ بجایک انگریزی حکومت سےمطلقاً جلي الني سي شفق ند عفر - أن كا تصور رومني الم عرف مستندسون سنَّه درجه سي آسك ندخفا وه اس سه خالف غفك المندري طوريرا صلاحات فافذ فرك كمين تومك بين بدامني بيل جائي ووسرى طوف كالكرين فود فوي ما فالكوت كم ساكم اور آزادی کابل کے واسطے جروج پر کر رہی تنفی و و انگریزی حکومت کامقالہ ا ورقانون شكنى كررى تفى - نفدرتًا لوك بهارى بإرثى كى طرقت بملكان تقد دوسری بری کروری برخی که اس پارل سے تمامنز فائدین زمیندار با د وسرمے کھائے بیٹے لوگ عظم سرخص اپنی رائے کو اعشل خبال کرنا تھا اور بإرتى اسيرط كا فقدان تفارياسي شعورا ورسيني بي اس درجيكي تفي كهرايي بخو بزركوس مين كجي فريانى كمرنا برائ بإين ولى بهبت هنكل سيمنظوركد تي في ادمر جهرورى طرز حكومت كى بنيبا دركهي عاملي عتى - بغيررائ عامه كى نائبرك كبيسكام جِلْنَا ورعوام كِيون كرسا غُوْرًا فَيْ جِبِ أَن كُوا سِيطُ رَبِ كُوبِي فَرِمانِي سُكربِي -سیامسی شعور کی کمی کا ایک نتیجه بریمی گفاکه ان بین فرفده در اید و مهنیت تفورى بى كوسندمش مع بهيدا بردكي تنى - الرجير بهيشد سيه رد عتى محتضربه كربيا يك أبيى فوج مخى جس ميں سپا ہيون سے زيا وہ بنزل تھے۔ بېرحال ابک پارٹی کی نيا

دالگی حس میں سرجے ہیں۔ سربواستوا۔ نواب محدبوسف دونوں وزرا ڈسکر تھا ورمیں اس کا برلیے بیڈننٹ تھا اور کچھ نظیم کا کام بھی نشروع بردگیا۔

آل انديامسلم كانفرس

ابنیں دفوں آل انڈیام لیک اور کم کا نفرنس بیں مجھ اختلافات شرق ع ہوگئے۔ آل انڈیام کم کا نفرنس کی بنیاد اس برفائم نفی کہ گول بہز کا نفرنس کے سلہ میں سلمان ان سندا بنی متفقہ آواز اٹھا سکیں۔ نہرہا سینس آغافاں اس کے سریست اور مرتی تقے مشر محمعلی جناح اس کے خوالفت تخفے۔ اُن کا اصرار تفاکہ سوائم کم لیگ کے اور کوئی جاعب مسلما فوں کی نمائن کی کاحتی نہیں تھتی ۔ گول میز کا نفرنس کک فوسلم کا نفرنس کا زور رہا مکراب اس میں بھی تفرقہ شروع ہوگیا تھا۔

برائینس افافال دہلی بین تعم کے ۔ سرضل حبین دروم نے مجھ دہلی ہیں بلایا۔ ان کی کوسٹی پرآ غافال بھی موجود کھے۔ ہروو حصرات کا بدارشاد ہوا کہ میا کا فغرانس کی صدارت ہیں نبول کہ لوں ۔ مہری عائب سے معذرت بین موری میں کے کہ میں غیرفرقہ وار انہ بارٹ کا برل بیڈنٹے تھاجس ہیں ہر فررم فی ہوئی اس کئے کہ میں غیرفرقہ وار انہ بارٹ کا برل بیڈنٹے تھاجس ہی صدارت کرنا میت کے اصحاب شدیک کھے اس کئے ایک السی جماعت کی صدارت کرنا جو فقط مسلما فوں کی جاعت ہو میر سے لئے زامنا سب تھا۔ میں نے اس عذر میں کو بیش کیا اور یا وجو د اس احزام کے کہ جو ہر واکی بن سرخصال حین مرحوم نے یہ کھی فرما با کہ بی سخت غلطی کر روا ہول ۔ حبرا کا نہ انتخاب سے ساتھ شترکہ سیاسی جماعت مہیں جا سکتا کہ بیرا سکت میں سرخوا کیا نہ انتخاب سے ساتھ شترکہ سیاسی جماعت مہیں جل سکتا ہے بہر حال طویل ردّو قدر سے بعما بیک ل

ا بگرکیلچرل بار ٹی کا صدر ہوگیا۔

اس فلطی کا اثریہ ہواکہ سرمالکم نے جہدسے کہاکہ سرج ۔ بی کواس کی شکا بہت ہے مسلم کا نفرنس کی صبیارت سے تو بیں نے ایک سال کے بعد علیٰحد کی اخبتار کرلی ۔ لیکن بعض حضرت نے اس کو خوب اجمالا اور سیشنل ایک کچول بیارٹی میں فرقہ وارا نہ ذہب بیدا ہوگئی ۔ اس ذہبیت کو خوب خوب موا دی گئی ۔ بھی اس صور بیں وورہ کیا اور برلیں کے ذر بعد سے ہند اس افرائے ہے احساس کو بیدا کیا گیا۔

بی روزلیدنین نال میں بارقی کی میٹنگ مہدئی۔ سرجے بی سروہ نوا نے بہتر تو بیر میں کہ بارٹی کا نظم اس طرح سے ہواکہ میں نو بوری بارٹی کا برلیب بیٹنٹ رمہوں لیکن اس کے دوباز و بدوں - ہزرد ما زو کے برلیبینٹ سرچے بی اور مسلم بازو کے برلیبیٹر شٹ نواب محد بوسف مرحوم ہول اور اس طرح فرقہ وارا نہ ذہر نیٹ سے پارٹی میں کم دوری سٹروع ہوگئی۔

اب علام ان ان است کا انتخاب آگیا سکانگریس، ورسلم بیک دونوں نے صد بینے کا ارادہ کرلیا۔ مسٹر جہاج سے جوایک عصد سے ولایت بیں رہنے گئے نظے مندوستان وابس آئے شخلف لوگوں اور بار شبول سے گفت وسنج کھی بلایا اور لیک بین تاقل کردی۔ دہلی میں وہ اہب برلی ہوٹل میں بینی سے جے بھی بلایا اور لیک بین تاقل مولی دعوت دی میں نے عذر کیا اور کہا کہ میں تو دایک شرکہ یارٹی سے ملسلک ہوں اسے کیسے چھوٹر دوں گروہ مصرر ہے۔ مجھے اس سے بیا ندلینہ مواکدا گرمل میں نے باط سیاست برمذ میب کے تبری وجہ سے مبری نوم بری بارٹی کے ملائ ان بار وکر بہت نقصان ہوگا۔ اسی وجہ سے مبری اور ان کے درمیان کھی ایسی کفتگو بھی ہوئی کہ ہا رہے بارٹی کے ملیان وثو طکھ ایس لیکن کوئی بات طے نہ ہوئی کہ جا رہے بارٹی کے ملیان وثو طکھ ایس لیکن کوئی ان طے نہ ہوئی اور میں بہ کہ کر حبال یا کہ دفقا ہی ا جس روزد ہلی بین مشرخارے سے گفتگو کر رہا تھا کر رہا تھا اسی وزمیقت کی گفتگو جمعیت العلماء سے حفرات سے بھی تفی ۔ نفصبہ است نو مجھے معلوم نہیں لیکن نیتجہ یہ صرور میو اکہ مسال کے انتخاب میں جمعیتہ العلماء مسلم لیک ور کا مگر کسی نفق ہر کر دید ان میں آئے ۔ یو ۔ پی میں مفا بلہ نینبل ایکر کی پیرل پی سے خما ۔ سے خما ۔

دوستوں سے مناورن کے بعد میں نے مطرخنا مے سے معذوری کا اظہار کہا کہ بیسلم لیگ کے کمٹ برکھ ان ہو لگا۔ لیکن مہری اس غلطی سے کہ میں سے فوراً انکا دیڈ کیا مہری ہارٹی کے ہمندو ممبران ہر برا انٹر ہوا۔ لارڈ ہیلی نے بہر سے کہا کہ سر ہے ۔ بی سر ویاسنوا لے آن سے اس کی نشکا بہن کی اور آخر کا رہماری بارٹی نے ووجعتے ہوئے ۔ ہمندو حصتہ کالبر ترسے ۔ بی اور اللہ حصد کے لیڈر نواب یوسف۔ مگر میں لوری بارٹی کا برلیڈ نشط۔

انگش کی بنیا ریال سشیروع مرگییں مگر ہما ری با رقی میں اب ہن در مسلم تغربی جو پہلے کہمی نہ بنتی ہیمدا ہونے لگی - یہ مخداج ساب نہیں کہ اس نفر نفسے کتنی کمزوری ہیرا ہر گئی -

## علاواء التن

الکش منزور بکرالین هماری بارقی میں کدئی جوشس شرخها۔ اس کے کرمہا رسے ممبروں میں سیاسی شعور کی بچی کئی تھی۔ وہ اپنے باکس بہلے سرموسکے تخفے بینانچہ سب سے پہلے الکشن کے واسط فرارش کرنے کے کا سکلہ سائنے آبانواود حدکے تعلقداروں کی ہونوائیشس ہوئی کہ اُن کا فیڈواک ہے اس خواہش کا دل میں پریما ہوتا ہجا کے خوداس کا شمین ہے کہ زمبنداروں میں سیاسی شعور کا ففدان تھا۔ اُن کی نظر ففظ بہاں تکسر ہونچی کہ چونکداوٹ بیں بڑی بڑی ریاستیں نفیس نووہ زیادہ رہ بہجیع کرسکیں کے اہداوہ ہناورھ کے وایسطے منصوص رکھا مبائے لیکن اس طرف جہال شکیا کہ آگرہ بین شہیں زبادہ ہیں اس لئے الکشن ہیں فتح کا انتحصارصوب آگرہ بیر بھا بلدا ودھ کے زبادہ ہیں۔

فرنگری کریم کرے بیں بیصاف ظاہر برگیاکہ زمیندار بیٹی بی بہیں کا تھا
کہ جہوریت کہا جیز ہے اور بالیمین طرنری گورنمنٹ کے کیا معنی ہیں۔ وہ
اب بھی کلکٹر کمشنراور گور نرکی طوت دیکھنا تفارکسی اور طوت نوجہ نہیں
کرسکنا تھا دہ یہ بھی ہی نہیں سکنا تھا کہ اصلی طافت کا مرکز بہل گیا اور اب
حکومت برشش افسروں کی حکومت کے بجائے منتخب شرہ لوگوں کے ہاتھ
میں ہوگی ۔ جنا بچہ مو براودھ بیں شا پر بچیا می بنرار روبہ اور صوریہ گرہ
بیں اونٹیس بنرار روبیہ فرنڈ میں جمع ہوسکا۔ اس اونٹیس بنرار کی فصیل ہے ہے
کہ دس بنرار مربرا فقا اور اسی فرر نو اب سرفر بل انٹرخال مرحوم فرفور کی رقم
ظاہر ہے کہ زمینداروں میں کوئی بوشش نہ نفا۔ بھی یا د ہے کہ بیں لئے ایک
طابر ہے کہ زمینداروں میں کوئی بوشش نہ نفا۔ مجھے یا د ہے کہ بیں لئے ایک
صاحب دولت زمیندار کو خط لکھا اور خوا بہش کی کہ وہ جندہ ویکر بارٹی کی مذ
صاحب دولت زمیندار کو خط لکھا اور خوا بہش کی کہ وہ جندہ ویکر بارٹی کی مذ
کریں انہوں سنے صرف بیا س دوبیہ کی رقم بھی تھی۔ یہ اس وقت یا د نہیں کہ
کریں انہوں سنے صرف بیا انہیں ۔ اس سے اندازہ بوسکن ہے کہ زمیندار کی

علاوہ ازیں زمیندار بارٹی کے رسنما ورلبٹرربرنصورہی نہیں کہتے کے دسنما ورلبٹرربرنصورہی نہیں کہتے کے کھے کہ وہ الکشن مرحوم کا جبال تھا کہ کا نگرلیں کو دس ببدرہ فیصدسے زیادہ کا جبابی الکشن میں نہ ہوگی سرجے بی سربواسنوا اس سے بچھے زیادہ جبال کرنے تھے۔ میرا جبال تھا کہ جالیس فیصدی کشیر سے بھیں کے اکثر بیت فیصدی کشیری کی اکثر بیت فیصدی کشیری کی اکثر بیت

مرید نے کا گان کسی کو نہ تھا۔ اس خود اعتمادی نے ایک عجبب خوابی زمیندا البہالی بہدیا کہ دی ہے۔ بیر ایک کا ممبر کا مہا ب بہدا ورجیعے بیں بیدا کردی ۔ بجائے اس کوٹ ش کے کہ بارٹی کا ممبر کا مہا ب بہدا ورجیعے بارٹی لئے کا میں دیا اس کی ردگی جائے کیڈر اس کی کوٹ شن کرتے تھے کہ مال سے ایک خوص کو ملے کہ جوائ کے گروپ کا بہدا ورجہاں بارٹی نے کسی المیسے فنخص کو کھڑا کہ دیا گیا اور دربیردہ اس کی مرد نشروع کردی گئی۔ اور دربیردہ اس کی مرد نشروع کردی گئی۔

علی گڑھ میں زبینرار بابر ٹی کے آئبدوار کے خلاف راجہ مان سکہ رئیب لاکہنو کے صاحب اور کے خلاف سے راجہ مان سکہ رئیب لاکہنو کے صاحب اور کے الفاق سے راجہ صاحب بنا المام میں ہوئے الفاق سے راجہ صاحب بنا المام میں ہوئے الفاق سے مہری و کستی میں نے آئیب بلا با اور کہا کہ اگر تنہا ری خواہش تنی نوش میں کے آئیب بلا کو گئا میں کہا کہ اگر تنہا رہ کے الم میں کہا کہ اُن کی خواہش نہ تنی مگر ایک و زبر کے حکم سے بہ کھڑے یہ بید گئے۔ بہی ممنون ہوں کہ بہرے کہا ۔

ابیی مثنالیں اور مجھی ہیں۔ مثلاً رانی صاحبہ کردار کے مثنا بلہ ہیں ایک دوسر سے تعلقدا رکی بیوی کھڑی کردی کئیں اور دونوں ناکا میماب رہیں س انہیں ونوں ہیں لکھنڈ گیا تھا۔ سر سری ھیگ گورٹر تھے شام کو اُن سے ملا تفات ہوئی ۔ گورٹر سنے دریا فت کیا کہ مہری راسے ہیں المبلی کی فرد ملا تفات ہوئی ۔ گورٹر سنے دریا فت کیا کہ مہری راسے ہیں المبلی کی فرد

ملاقات ہوئی ۔ گورنر سے در بافت کبا کہ بمری را سے ہیں ہمبلی کی فروق کی اربخ اور انتخاب کی تا ریج ہیں ڈبادہ فاصلہ رکھا جائے ہا کم سکور نر سے بہ بھی کہا کہ اُن کے منسٹروں کی را سے بہ کفئی کہ زبادہ ڈیا نہ درمیالا بیں ہونا چاہئے تاکہ رائے کہ اُن کی بارٹی ایک نئی بارٹی ہے اس کو زبادہ وفت جاہئے تاکہ رائے دہر کان کو منظم کرسکے اور بولنگ برہر پونجا سکے بیں جفنے اس رائے سے بیسراختلات کیا ۔ بیں نے کہا کہ ڈبینداروں کے انٹراٹ نؤ دیر بینہ اور مورو ٹی ہیں وہ انتراث ڈاتی ہیں وہ آج بھی اشتے ہی زباردہ وقت دیا گیا تو اس کا امرکان ہے کہ ایک منظم جماعت کر سہالیہ د انی اور خاندانی انرات کومٹا لے کا زبارہ موفعہ ملے مسرم بہری ہیآ۔ مریرب ہو گئے ۔جب بیں کرے سے یا ہرا با تواے روی سی کے کرنے ين بوري كي بوري كورنسط منتظر تفي ربيني سريع - بي سرو اسنوا - نواب يوسف سيرتها راج سنكه ورفالن منظرتها ل نك مجه با وسيد سروزت كُطِي كَيْ يَبِيْنَكُ بِهِو نِنْ وَالْيَ تَعْنَ مَاكَهُ وَنَهُا بَ كَيْ الْإِرْجُ كَا لْقُرْرِكِيا جائِجَ ہیں نے وزرارسے کہد باکہ مہرے جبال سب اُن کی رائے علط سے وزاور کی ا ورانناب کے درمیان زبادہ زمانہ زمبن اربار ٹی کے واسط مفید نہ ہوگا۔لیکن اس کو قابل فیول رہھا گیا۔جہاں تک یا دیسے نامزدگی اور انتخاب کے درمیان جمدسات ہفتے کا وقت رکھا گیا۔ نینچہ یہ ہواکہ اور صوبوں کے نتا کج اخبار و ل نے طبع کئے سرجگہ سے کا ٹکریس کی کا مبابی کی خبرین آئیں۔ دوسرے صوبول سے فارغ مبدکرو ہاں کے کارکنان کھی سب بوریی ایک جدا کا نه انتخاب تفاملها نول مین نومسلم لببگ کوکامیا فجا نه برئی- تولانا بوالکلام آزاد نے اپنی کتا ب ( freedom بس لکھا ہے کہ تھیبیں نشست کم لیک کی ہو کمیں۔ مجعے سولہ با دیخنیں بہر حال جھیا سطوم کما ہوں کی کششنانی کفیں ۔ ان میل کیر ہماری بارٹی کی رہی رلیکن ہندومیران بی آتھ نوسے زیا دہ ممربہاری ہا رئی کے نہ آسکے اور ایک سوچھیبیں یا ابک سواٹھا ٹیس کا نگریس کے آئے کا بیورسے لیڈی سرلو اسٹوا کھڑی ہوئیں مگر کا مبیاب نہ ہوسکیں۔ به تو نهب کهرسکنا که اگرز میندارول میں اثفاف موتااور بارتی مین تمینی مهونی نو زبیندار به انتخاب جیت جاننے البته اس کا بفین بھے کہ اس مُرِی طرح ښدو سيس نهارنه اصل وج برب کرز ببندار بار کی کے بروگرام میں کانشکار کے

واسط اننا رنفاجننا کا نگریس کے بروگرام میں -اور موجی نہیں سکنا تفایات وجہ سے کرفود فرما نی برنبار ہونامشکل ہے نبیان دوسرے کو فرما ن کردبین آسان ہے۔

سرهري هي

"When ever I went to see six Melcom Hailiz I come out a wiser man, when ever I went to see Mr. Harry Haig I left him a wiser man."

#### راجهسرهباراج سنكه

سردہاراج سنگہ میرے بڑے پرانے دوست تھے۔ مبرے چہا فواب بوسف على خال مرحم اوران كوالدراجه برنام تلك كيب ها من المان العالمات من الله وجر مع حب سر جهار اج سنك بنها في ديي كلكريوكم على كره است تومير بي الياسكون بيرنيان بي رب يه ٱن كا بهلا پوشنگ نفا اوربهین بهنی بار مین آن سے ملانھا۔ ڈپٹی كلكبٹری نو بس سلسله ملازمن مشروع كرف كے واسطے تنى وہ سكر تبرى ہوئے كمشتر ہوئے ۔حنوبی افرافشر ہیں ہند ومستان کی طرف سے ایجنبط ہو کر گئے۔ یو۔ بی میں مہوم ممبر ہوئے اور آزادی کے بعد بمبئی کے گور سر مہدئے۔ ہبرہ بین اسکول کی تعلیم سے بدر آسفورڈ بین نعلیم کی تھی۔ برك دورا ندسيس مرتبر عف أنفر بربين اجبي كرف الحف جب علمه مين بيجد كربانين كرف تمام سامعين محرر بومات سيسريرى دوبي به کٹی کہ راجہ سرچہا راج سنگریں ایک جانب بور ببین نہزیب سے بہتری صفات موجود تخفی اور د وسمری طرفت برانی قدرون کا آحترام کامل با با جانًا كفا - ہندوستنانی نہتر ہب وا خلاق مرورت و مجتبت كوٹ كوط كر بھری کئی طبینس ہہنت اچھا تھیلئے تھے اورا پنے کہ مانہ میں اس ملک کے الجيم كلما طرون بين سيم عقد- ايك عجبيب فن انبين آنا تفاحين كامظامير كبعى مجهى لطف وصجن كمسلم بين كرية وه ركالي سع بانبي كرين سوال اپنی فذرتی آواز میں کرتے اور جواب گھیا دبتی اس کے لبوں کو حرکت ہو تی اور ببرمعلوم ہو ما تھا کہ آور رگر یا کے مندسے آرہی ہے۔ مجھ رخاص طور سے عنا بیٹ فر کانے تھے اُن کی وفات سے ہندوستنان کا یک کئینانہ فرزندكم مپوگيا -

اس زمانہ میں د وعجبیب و اقعات بیبین آئے (اس انتخاب برنامزی کے روز میں بلندستہر جانے لگانومبری رفیفہ جیات لے کہا کہ نم شخف ہوجاؤ میں اس بقین کی وجد دریا فت کی نو انہوں نے کیا کہ اسی شب انہوں نے خواب میں د بھیا کہ میں واتھی پر سوار ہول اور جبل جیسے بر ند جھیٹنے ہیں مگرب میرے باس آنے ہیں اوکٹ کر گرجائے ہیں بلند شہریں میرے مظاہدیں ا بَاتَ بَيْحًا ن صاحب كي نا هزدگي مسلم لبيك كي طرف سِيه بهو تُي مِكِّرا نهول في د وسرك دونه ابنا نام والي في ليا - ببن تغيرها بلمنتخب ببدكيا)-دُوران انتخاب لیں تخصیل کھیر سے رہنے والے ایک جبوتشی رجن کا استفال ہوگیا) مبرے باس آئے اور کہتے لگے کہ اُن کے بچارسے نوبہراتیا منشر ہو۔ بی کا مجمعے ہونا جا ہے انتخاب کے نتا مج نکلے ہی وہ بھرآئے میں نے دیکھتے ہی کہا کہ وہ او بنٹرت جی آب کا بجار بھی خوب سے آب نے کہا يُفاكه بين جيعيث منظر بهذا تكار بهاري بارقى الكشن بارگى و و كفف كك كديب اسي وجدسه آبا بول ميري بهارسه ابيمي بهاجيف منظراب بي ہونگے انتخاب کوئی جیتے۔ کو مجھے اس پرلیٹین مذنفا مگر حالات لے الیا مجبوركباكه مبواالبسابي-

بهارے خاندان کے فہرستان میں ایک نابینا حافظ شیرعلی دہاکرتے عقے انتخاب کے نتائج ظاہر ہو چکے تھے حافظ جی مجھے ایک روز چھناری سے ملے اور مبارکبا دوینے لگے۔ ہیں نے سہنس کر کہا" حافظ جی فیر بھی ہے ہمار ہارٹی انتخاب ہارگئی اور کا نگریس کی اکثر بہت ہوگئی" انہوں نے ایک بنہ پڑھی کہ خدا کے حکم سے اقبلیت کبھی اکثر بہت پر غالب آجانی ہے۔

## كالكربس اوربركش حكومت بسركفت وشنبهر

کانگرلیں کو گورنر کے خاص اختیارات سے کہ وہ انتہائی اہم صورت بیں اسطام اپنے ہانھ ہیں ہے سکتا ہے اختلاف تفا۔ گورنر خلاف فاؤلا کو ٹی و عدہ بہیں کہ سکتے ہے۔ لہذا گفتگو گورنمنط آف انٹریا اور کانگر کیر کے در بہال سفروع ہوئی اور و بہرائے نے کانگر لیں کو یقین ولایا کہ گورنر دو اندان شام میں مداخلت مذکریں گئے۔ اس کے بورکانگر لیں نے حکومت لو فائم بیں مداخلت مذکریں گئے۔ اس کے بورکانگر لیں نے حکومت ما فائم بیں مداخلت مذکریں گئے۔ اس کے بورکانگر لیں نے حکومت ما فائم بیں اور وران بیں کافی عرصہ لگان قریبًا نین سائر سے نین ما و صرت ہوئے۔

## یوبی کی پیلی وزارت کی دعوت

جھنا ری بہن نار ملاکہ گورنر ملنا جا سے بہی اس کے کا بہور کہنچہ ں۔
بہی کا بہورگیا ہے سٹینش پر کلکٹر کا نبور (کوئی پوربین نفا) مجھے ملا موٹر نبار
نفا - لکھنٹو کی سٹرک پر روا نہ ہوگیا ۔ بروگرا مجبیب تفا ۔ بحد ڈونر گورنر لکھنٹو
سے جلبی گے اور بیں اجگین کے سٹینٹ کے ساتھ کا نبور آول بہنا بجہ گور نر
ملتی ہے ۔ وہال انتظار کرول اور ان کے ساتھ کا نبور آول بہنا بجہ گور نر

معلوم ہواکہ کا نگریس نے گورنمنٹ بنائے سے الکارکیااور اسس واسطے سرعیری عباک نے شجھے بلا پانفا۔ بیں نے جوا باغور کیا کہ بغیراکٹریت کے بیں کیسے گورنمٹ بناؤں۔ سرعیری عبیگ اس پہڑود دیتے تھے کہ گورنم کی حکومت سے بہ بہتر ہے کہ منتخب شدہ لوگوں کی حکومت ہو لیکن میرا جبال بہ ہے کہ وہ گورنمنٹ ہندکے حکم کی تعبیل کر دہے تھے اورمنشا رہنفا

كه اس طرح كانكراب بيرز ورمبر ديكاكه وه حكومت فبول كرك ببيل س صورت سے منتفن مذکفا - اسخر بہطے با بالحد میں اپنی یا رقی کے لوگوں اور جواس وفشت وزراء کھنے رابغی سرجے۔ بی سرلواستواا ورنواب بوسف سے متورہ کرکے جواب دوں۔ والبن اکر: وہی ایک روز بعد لکھنو گیا۔ بارٹی کے لوگ اوروزراء سے مشا ورت منروع ہوئی۔ یا د نہیں کہ بار ٹی کے ممبرو<del>ں کے</del> کوئی خاص رمینیانی کی میو- مگر بائیبس تئیس برس یعد تجھ آبسا! د ، ہے کہ ہا رتی كے ممبرول كا ببخيال بفاكه كا نكركس حكومت بنا فالمنظور تهب كرے في ور گور مزکی حکومت ہوگی اس لئے اپنی حکومت بنائی جائے وزراء سے باہر مشاورت ميونى - وه حضرات بھي كوئى رائے فائم مذكر سكے - مبرے سامنے اصل سوال ببریخها که اگراکشر میت «مهلی مین کسی گورنمن<sup>ل</sup> کی مذ**بونو بهروه** کویکی "فانون كيسے بنائے كى نتيجہ بر بهوكاكه باكا نگريس غيراعنماد كا ووط إس كريكي بإبه بعبى ممكن ہے كہ وہ غبراعنها د كى تخريك بجدرو زُينه لائيں لبكن جو بخویز كھی قا نون مها زجماعت بی*ں حکومیت پیپیش کرے اُسے* اپنی اکثریت سے سے اور تهل كردي و فيصرباغ باره درى بين اپني بار في كي ميرول كي ايك مېڭناك بھى ببورنى مگر كورئى نىتجەنە تىخلار

وزراء میں نواب محر نوسف کسی ایک جانب ا بنے جبالات کا اظہار نہیں کرنے تھے گورنر برا ہر مصر تھے کہ ہیں حکومت بنا ڈل-اسی فلجان ہب ایک روز میں سرجے بی سرواستوا کے مکان ہرجوینا رسی باغ نے فرہب مخفا کیا فضط ہیں اور وہ تھے اسی مسئلہ پر گفتگو ہوئی۔ ہیں نے اس خیال کا اظہار کہا الیسے حالات ہیں سہیں حکومت نہیں بنا ناچا ہے میں اس یفین کے ساتھ والیس ہیا کہ انہیں میری رائے سے انفاق ہے میں اس خاب جہار ہے دوسرے روز شام کو مجھے سربہبری ہوجی ہیں کو فطعی جواب د بنیا تھا۔ جس روز شام کو مجھے سربہبری کوجواب دبنیا تھا۔ جارہجے کے قربین ملہ سے ایک ٹیلیفون آباسر میرک بیش برین داس طون ٹیلیفون پرسنظ دانہوں نے کہا کہ نم کیوں بیش کر رہے ہو۔ نم مکومت بین کو رہے ہو۔ نم مکومت بین کو رہے ہو۔ نم مکومت بین کو روک نہیں سکئے۔ اسی کر وزیع کے بعد سرے بی اور نواب محد یوسف نے گورنر سے کہا کہ اگریں انکا رکز نا ہوں نو وہ مکومت بنائیں گے ۔ مجھے اس سے کہا یہ اگریا اورسٹ بید اسی کار ڈعمل نفا کہ ہیں بین نشام کو اسے فبول کر لیا کہ عادی محکومت بنائی جائے۔ ہیں نے کورنر سے کہ باکہ یں نیار ہوں اب میں میں میں کہ باکہ یں نیار ہوں اب میں میں کو رہے کہ باکہ یہ باکہ یہ نیار ہوں اب میں کو اسے کو رہے کہ دیا کہ یہ نیار ہوں اب کا میں کی اب کا رہے کہ دیاری میں موجوع ہوئی۔

# المعالي إو في المرتبط المعالية

اب بیں نے خود کو رنسنط بنانے کی کوشش کی۔ سرج - بی سرواسٹوا اور نواب مرمحد بوسف نو بہلے ہی سے موجود نفے - جذبر ممبران کی تلاشی میں بڑی دفت بہتی کہ مہری بارٹی میں انتخاب کے نتائج کی بدولت ہندو ممبران مہرت کم تقے سان آ گھرسے زیادہ اُن کی نفدا در ندی با قیمام مسلمان ممبر تف صوبہ میں مندوا کٹر بہت کا لھا ظر کھتے ہوئے ہیں نے سا آدمبول کا کا بیند بنا بار میں نے را چسسلیم پور کوجوم لم لیگ ہو۔ بی کے برلیڈ نبط تخذہ عوت دی وہ شریب ہوگئے۔ ممبران حسکہ میں

احرسببردسرے۔ پی سربواسنوا۔ نواب می بوسف۔ راجابہ یزدال سبتھ در راجابہ یزدال سبتھ در راجید سبتی در راجید بن وار دہا راج کنواروزیا نگرم در راجید بین ایک واقع دہوا رجب بین حکوت بنا رہا نخا نوسہ بہرکوفون آیا راج در والمبرے باس بیٹھے تھے۔ مہرے۔ پی دویا و دسری طوت سے بائیں کر رہے تھے۔ انہوں نے بہر ایک اور جہ بن اج کرا ہوں گورنمنٹ بیں لے رہا ہوں۔ بیں لے کہا ہی مال سرجے۔ پی لے کہا کہ اگر انہیں اور وہ دونوں شرب میں نے کہا ہی راجے سے کہ جکا ہوں آئین انہیں اور وہ دونوں شرب ہوں بیں راجے سے کہ جکا ہوں آئین فردستی تھی وہ بہر سرجے۔ پی رہنی بیو گئے۔ مرر اج سے کہ جکا ہوں آئین فردستی تھی وہ بہر سرجے۔ پی رہنی بیو گئے۔ مرر راجہ نزوا نے بیکفنگوج نگہ خودستی تھی وہ بہر سے۔ پی رہنی ہوگے۔

### عارضي حكومت يوي

بور بی میں عارضی حکومت میں نے بنائی ربغین سے بہیں کدیسکنا کہ المبی حکومت کا بنا نا درست نخایا نہیں ۔ اس میں اختلات رائے ممکن ہے۔ لیکن اس سے انکارشکل ہے کہ ایک الیبی حکومت سے جومشامشر ملازمین سرکا رکے اختیا رہیں ہوخا صرکہ لیبی صورت ہیں کہ المازمین حکومت میں کہ المازمین حکومت

کافعال حقد برلینی موه وه مکومت بہنر ہے جس میں جنتا کے نماین ہے برسمبر
ا فرزار بول ظاہر ہے ان کوعوام الناس باجنتا سے وہ تعلق اور قلبی لگا کو
نہیں بوسکتا جو ہو۔ بی کے اُس باسٹندے کو برگا جو انتخاب کے ذریبہ سے
آبا بعوآبا بعونبین ابر بل کی مواج کو بہم لوگوں نے وزارت اور راڈرد اری کا حلف کیا۔

#### Statement Issued by the Nawab of Chhatari, Chief Minister, U. P.

"Unforeseen and very unusual circumstances have placed me in a most difficult position. The majority party in the legislature, whose natural right according to the verdict of the people was to run administration of the province, having declined to do so, it has fallen to the lot of those who belong to the minority to try to run the administration. I believe in working the constitution for what it is worth and in securing the maximum benefit out of it for our people who are looking forward to the betterment of their present condition."

"The other alternative was the suspension of the Constitution and a complete bureaucratic Government. I know that situated as we are, we cannot do much; still I think something can be done for the masses. For this reason I took this responsibility."

"I wish, however, to assure the people of these provinces that till such time as some solution is found for the present impasse my colleagues and I will try and run the administration impartially without fear or favour in the interest of all."

اس طرف ہم نے آن لوگوں کوج کا نگرلیں اور سلم کیگ میں نہ سکتے قبصریاغ بارہ دری میں بلاکر ہونا مٹیٹر بارٹی کی بنیاد ڈالی۔ دوسری جانب کا نگرلیں نے اپنی بارٹی اور غیر بارٹی کے لوگوں کو بلاکر ایک بیٹنگ کی شری کو بند بلجہ بنیق نے فیصلے کو بند بیس نے جواب بیں بنیخہ جی کو برکھا کہ بند بنانا کی بین بنیخہ جی کو برکھا کہ بین اپنے بیانات میں بر کہ جبکہ ہوں کہ حکومت بنانا کی کا حق کھی ہے اور فرض میں رجی وقت کی برفیصلہ کرلیں کہ کا نگر کی حکومت جلانے کو اور فرض میں رجی وقت کی برفیصلہ کرلیں کہ کا نگر کی حکومت جلانے کو انہاں ہے۔ بین استعفی الدیر فرکام

دس منی کو برشوتم داس شدن سے جوکا نگرلی کی سینگ کے برلیے برن سے محصے اس قرار داد کی نفل بھی جس میں کا نگرلیں اور سلم لیگ کے فہرول فی منظر بہ کہا تھا کہ بہری و زارت براکٹر بت کو بھروسہ نہیں ہے۔ بہرہت او با قرار دا دبرترت کو بند بلیم بن نے اس بیان کی اور چروسری خلبتی الزوال نے اس کی تائیدگی۔ میں نے اسے وضاحت سے اس واسطے بیان کیا ہے کہ اس فت تائیدگی۔ میں اور کا نگرلیں بالکل ایک کھے۔

باراجواب ظاہر ہے بہ تفاکہ بہب اس کا دعویٰ نہیں ہے کہ کوشل میں اکثریت ہماری ہے کہ کوشل میں اے ۔

رب مجھا ور دوسر بے وزراء کو بہ فکر سوئی کہ اس سے قبل کذئی کونسل طلب کی جائے۔ اصلاحات کی بخا و بر فرنب کرلی جائیں۔ طا بر ہے کہ کونسل میں اکٹر بیت نہ ہولئے کی وجہ سے بڑی اصلاحات انہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ایک اصلاحی بروگرام بنا سکتے تھے اور انتظامی احکامات کی دوسے چھوٹی موٹی اصلاحات کر سکتے تھے۔ جنا بجہ کور نمنظ سے ابر طے کہا کہ گرمبول برحکوت بہا طربر رنہ جائے۔

راج دیب فردیال آبنهانی فی جود زیر مالگذاری و زراعت نظایک فرط بیش کیاجس میں کاسٹ نگاروں کوئ موروثی اوردوس کے حفوق -

منالگرکان برائے کا حق دینے کی بچا ویر تھیں ہیں سے اس میں بر بھی اسا فہ کہا کد گر رشن کا سے نکا رکو اس میں در در ہے کہ بدر صامدی وہ زمیندار سے زمین خوبر کر مالک بن سکے - مبر بے فوٹ کا افلینا س حسب ویل ہے اس سے قبل ماس واع میں بھی ہیں سے مرا الکم بیلی کو ایک فوٹ لکھ کر دیا تھا جس بیں ہی بچو بز بھی۔

I may repeat what I said before, that if the conditions prevailing in the Province are to be regarded as normal, then I do not think there is any need of introducing a policy of radical change, as my proposal about land purchase is; but if we come to the conclusion that the conditions are not normal, that great and tremendous changes are taking place in the mind of the masses and in other countries when such conditions begin to work up the mind of the people minor changes never satisfied them, then I think we should make up our mind for a big change and should try to surmount such difficulties as may be in our way. It has often struck many of us that we should be given minor concessions to the tenantry in the form of hereditary rights, rights to build houses, etc. etc. Nobody will be happier than myself if by giving such concessions we shall be able to keep our tenants away from the revolutionary mentality which is being created. The real question, however, is: shall we be able to achieve that object by giving these minor concessions? Those who are in favour of such changes will say "Yes" Those who are sceptical will express their doubts, because nobody can be certain about the future; but there is one test which will decide once

for all." Are the tenants who enjoy these rights in the Province fully satisfied." This makes the position quite clear. It is human nature—the more you give the more you are asked for, unless you give all. Therefore, we shall have to give full satisfaction to the tenantry. Any tinkering with the grave question may create dissatisfied Zamindars but will not create satisfied tenantry.

جماعة الما فوش برسر بيرى بيك في وكور نر شخص سب ديل فوط لكعكر وزراء مي كشنت كرا يا-

#### Note by His Excellency on Land Purchase

I have read these papers with great interest. I have no wish at the present stage to express any opinion on the merits of a problem which obviously involves the most complicated considerations. But with regard to the general outlook on tenancy problems, discussed in the Hon'ble Premier's note of 2nd June, I should like to make certain observations for the consideration of Hon'ble Ministers, and should be glad therefore if this note of mine could be circulated together with other papers.

2. When this proposal for land purchase was placed before Lord Hailey in 1932, supported by arguments very similar to those used by the Hon'ble Premier in his note of 2nd June, Lord Hailey noted as follows:—

"It is true, as was reperesented to us in the course of our interviews with the Taluqdars in the winter, that the grant of occupancy rights has not necessarily brought such contentment to tenants as to remove them from a desire for agitations against

landowners. Some of the Taluqdars took this point in arguing against a further extension of the occupancy rights. But I myself would ask rather whether the tenants have genuine complaint on which outsiders can seize as an excuse of promoting political agitation against the landowners? If so, then probably it would be wiser to attempt to remove this cause of trouble than to allow it to subsist as a potential source of danger to the landlords and to the peace of the Province. It is a comparison of disadvantages. If the cause of complaint is real, the danger of allowing it to exist would probably outweigh in the long run any disadvantages derived from weakening the authority of landlords over tenants."

My own outlook on these tenancy problems is precisely the same as that of Lord Hailey. We can not expect any Legislative measures to produce universal contentment and loyalty among the agricultural population. But I suggest that it is a matter of great importance, particulary at the present time, not to allow patent and obvious grievances to continue, for I regard it as certain that if they do continue, they will before long be made the basis of a really dangerous agitation. If we could avoid serious grounds for discontent among the agricultural population, we shall, in my judgment, have achieved a great deal.

3. There is one another point which I feel ought to be brought out. It is, I think, assumed by the Hon'ble Premier that the policy which he advocates

will give full satisfaction to the tenants, and that on becoming proprietors they will become contented and loyal. I think the history of recent years shows clearly that assumption cannot be made. If I were to ask myself what is the area in which in the last ten years the most serious agrarian agitation has developed and the most extreme disloyalty has been shown, I should have no hesitation in answering that it was Bardoli and in the Bombay presidency, and Bardoli is an area of peasant proprietors. The Government in such cases is dealing directly with the peasant proprietors, and some would hold that the likelihood of a serious conflict is greater under those conditions than it is under the Zamindari with which we are familiar.

سربیری بیگ کے نوط میں جس کلا اور کر فرد و سیسر میر بور د و کی میرای اور مشروار در سرار تفروا موسے این کے نوط ہیں جس یں الس نجویز کوعلی جامہ دینے کی دشواریاں بیان کی گئی ہیں۔ اس نجویز کوعلی جامہ دینے کی دشواریاں بیان کی گئی ہیں۔ گررنر کے اس فوٹ کے لعد میری نجویز کی کا بیابی نہایت دشوار ہوگئی تناہم ہم لوگوں نے زمیندار وں کی ایک بیٹنگ کی۔ برمیننگ میرے گھر بر بولی۔ نوا مب سرفر مل التد فال مردم جہارا جرج الگربا و مرحوم اور دوسر ہوت سے زمیندارا ورنسلفدار جمع ہوئے۔ انہ بی حق مور و تی بھی دینے۔ ہوت سے زمیندارا ورنسلفدار جمع ہوئے۔ انہ بی حق مور و تی بھی دینے۔ افراق نہ نفا کا سنت کا رکوز میندار بنانے کا نو دکر بی کیا ہے۔ کا مشورہ دینیا آسان سے مگر خود فریانی دینیا ہمت مشکل ہے۔ اس واسط زمیندار صاحبان کے طرز پر مجھے نعجب نہیں ہوا کیکن اف وس صرور کھا ایک زمیندار صاحبان کے طرز پر مجھے نعجب نہیں ہوا کیکن اف وس صرور کھا ایک الے کہ اُن کاستقبل خود اس پر شخصر تفا کہ کا شنگا رمطئن ہے یا نہیں جہور طرز حکومت قدرتاً سوست ازم کی طرف رہنما فی کرتی ہے اورجہوریت لسلبم كرين كے بعد بر سرورى سينے كه بڑے اورجمو فے- امبروغربي كاشكا اورزلبدار-مردوراور الكان كارفاف جات كے درمیان اقتصادی فرق کو کم کیا جائے۔ کوئی بیاسی یا رٹی کیسے کا میاب ہوشکنی ہے۔ اگر بجيمتر فيصدى دبياتي رقبه كيراء أويندوا الياس كمساند ندبول م برئش افسران كواس تجونبر يصقلباً اتفاق مذكها يحبس كي ومزرگور نر کے بوط سکے آخری حفقے سے صاحت ظاہرہے ۔ اس لیے کہ بھر کا مشدی ا مسهمكوم تشاكامعا ماربراه راست بهونا اورابك بدلشي حكوم نشابس ہمیشہ بجنا چاہے گی۔ آج دینی حکومت ہونے کے با وجود یہ دشواری ہمارے سائف ہے۔ حال میں ہے۔ بی میں تجبیب فیصدی لکان میں اصافہ کہا گیا ابدائی كاشلكارون بين بعبيني كاجبال ترسح أسع جبوازنا بيرا-ببرحال ابكسكيتي بذائي كئي جواس يرغوركرك كدكات تكاركوكما فربيد حنوق د نے میا بئی نیز بهر که قرصه کے بارسے اسے کس طرح سبکدوش کیا جاگ ببنطا بركفاكه البي وزارت جس كوفا نون سازجماعت كالعني اسمبلي کی تا ئبیدهاصل نه ہموالیسے دوررس اصلاحات کیسے کرسکتی تھی لیکن مجھے إس يخويز برا صراراس وجه سے تفاكه بير بخويز ز ميندارا ور كاست تكارد ونوں كردا سط اس كے مفا بلد بين كرجرا خركا ربيوا ، كہيں زياد ومفيد بفي -اول كاشتكاركوليج مبرى بورنسكات تكارمد جدهد قوق ك رمنيدار برمانا اورهي وفست نك خريداري كاروبيرا دائه بوناوه أتنا رومیر گور منت کو دیبا جنت که زمیندار کودے رمائفالیکن مالگذاری کے صاب يس أتني بى رقم لى حانى جننى كه كا ول كير مناس أس كى زمين برة تى اور يافى رقم كورنمنط كفوض بس مسوب بوقى برجندرو بب بياق برجانا موجودہ قانون کے تحت ہواکہ فرد کے بجائے حکومت زمیندار بن کئی نیمبندا کے زمانہ بیں لاکھوں دو پہیر کی بقایا رہ جاتی تھی اب ویک ببببالقایالین رہتی۔

بجائے ایک کرورزمنی ایک ایک ایساطافتورزمیندار بیدا ہوگیاش کے بانڈ بی شام منم کی طاقبتی ہیں انظامی طافت ۔ فانون سازی کی طاقت کلیٹا اس کے قبضہ ہیں اور عدالتیں اس کی مانخست ہیں۔

د وسریے زمیندار کے نفطہ نظر سے مہری بخوبزیسے نبدیلی نبادیج میونی مکن سے جاریا بچ برس کئنے - زمینداروں کو نفکہ قبمت ملتی اور نئے حالات سے مطابقت کرنے اور نیا ذریعہ معاشس بنا لئے کا موقعہ ملتا -

البی بنیادی نندیلی کو یک کخت دفعنا کیا نیچه بر بردا که دیمات کے سماج کا انتظام ندوبالا بروگیا جرائم کی کثرت میوکی اور دبها تی رقبه میں البید عناصر بیدا میو گئے جو سماج اور حکومت دونوں میں سیکسی کا احترا ا نہیں کرتے۔ بور بی پولیس کمینن کے سامنے افسران پولیس کا شفظہ خیال کھا کہ دبہا تی رہے بیں جرائم کی کثرت کی وجہ سب سے بڑی بر سے کہ زمینداری کے پہایک ختم ہوجانے سے حوظل بیدا ہوگیا وہ پھرانہ جا سکا۔

 گورنر کی رائے کا خبال اور بھا ظالینی طے نندہ بالیسی کے مثلا بدہر کہیں زیادہ کرتے تھے۔

مبرے ذہن میں بینجیال آباکہ نئے قوانین نودہی حکومت بناسکتی ہے جس کی کونشل میں اکثر بہت برلیکن انتظامی ا خبینا رات کا استعمال کرکے جو کچه خدمت کیجا سکے کرتی جا ہے۔ جنا کچہ ۸۴ مئی کے 1912ء کی کیمینے کی میں کئی میں بیمسئلمیں نے بیش کیا کہ آبیا شی کی منٹرح کو کم کرد باجائے بالكذاري كوزبرراج لهبشرديل فيس الكاس الفاق كباءاس نه ما منه میں اثاج کے ٹرخے میں ارزانی تھی اور کا شنکا رکو مرد کی ضرور دنتے تھی۔ دومسرى مبرى بخرير ببالقى كرحب ايك بهندوستناني حكومت فأثم بوكئ ہے نو عِنْفِ سیاسی فیرری بینے لیعنی جن کافعلِ اخلاقی اِ عدّبار سے برم نہیں تھا اً ن كويد ماكرد باجائد اكره ه بجرقانون شكى كم مرتكب بو كك فو حكومت و دہارہ گرفتا رکر سکنی ہے۔ منتاء بریھا کدریاسی طبقہ کے لوگوں کو اس احساس بوكه او رور نزكومبري الميدا فزانبديلي في اور كديز كومبري بخونيس غالبًا أنفاق سنهما ومجهاس كا اندازه جهاراج كسوار وزيا نكرم دور برجادست تے خطامور خدم مرجون سے بیواجی خطابی النبوں نے لکھا کھا کہ کورٹر سے اُن کی گفتگوان د د نوں تھا ویزیر بیر مہوئی۔ بھرا بنی مدائے تخریم کی کہ و ہان و نو بخا وہزے خلاف تھے۔ جا پچہ جب گریننٹ کی میٹنگ میں پر سخاویز بہیں موسين نوسريمبري بميك كوتو اختلاف تفايى دومرك وررادين اجتروا ا ورسلیم لورسکے علاقہ سب مے مغالفت کی اور بہدو نوں تجاویر ختم ہیں۔

### اخيار أولي كامعيار

پین نبنی تال گیاا ورحسب عادت بینگرت گو بند بلیجه نبیخه آبهانی سے

می طنے گیا۔ میں نے تہجی سیاسی اختلافات سے دائی تعلقات کو مناثر نبی

ہونے دیا۔ جمہوری حکومت کو کا میبا ب بنا نے کے لئے ایساکر اوا زمس
صروری ہے۔ ورید میاسی اختلافات و شمنی کی حد تک بینج جانے ہیں اور
دند کی تانع ہوجاتی ہے۔ ذاتی ناگوادی اور مخالفت کے گرد و غیار کی وجہ سے
کی اور کے جاک کمیر نہیں رہتی۔ دوسر سے کی ایجی با ت بھی ہُری معلوم ہوتے
کھی رہے۔

ایگررا خیار کے نما ئندے کو بہ نتبر الی نواس نے فوراً ایک کارٹون ۲۵ جون سلالی کے اخبار میں شائع کیاجی میں جھے زیائے کیڑوں میں و کھا یا۔ گو بند بلبع منبخہ آ بخہانی سامنے بیٹھے ہیں اور مرہیری ہیگ کورٹر پین فر میں حیرت سے مجھے ، یکھ رہے ہیں۔ میں نشراب کا حام لئے ہوئے رفص کناں پنچھ جی کی طرف جار ما ہوں۔ مگرہ وسرے ہی دوز سری ۔ وائی چنتانی نے حسب ذیل نوط لیڈر میں شائع کیا اور مجھے معانی کا خط بھی لکھا۔

We deeply regret the publication by inadvertance of the Cartoon that inserted in yesterday's Leader It did the grossest injustice to the Nawab of Chhatari. Most courteous among men and uncommonly tolerant of political differences, the Nawab Saheb has made it a rule of life never to fail in the social obligation of courtesy calls on friends, be they as poles as-under in matters political, and he himslef explained to a press interviewer there was no manner of political significance in his visit

to Mr. Pant at Nainital. That after this he should have been lampooned as he was in the said cartoon, and in the columns of the Leader, fills us with sadness and shame, we apologize to the Nawab Saheb for this unfairness and discourtesy to him never contemplated by us.

ا جار نولی ہی تنقید یا تعرایت ہوتی ہی سے لیکن اگر پر نفین ہوجائے۔
کہ ابترا حق علما تھا تو بھرا سے سیایم کرنے ہیں بیں ویش نہیں ہونا جا ہے۔
در ندگی ہیں جور و ایمات ا ورجوا صول ا نبوں نے چھوڑے ہیں وہ لفینا قال نہ نہیں اٹھا تھے کھے نہیں ہوں کی ہیں جور و ایمات ا ورجوا صول ا نبوں نے چھوڑے ہیں اٹھا تھے کھے القالہ ہیں وہ بھی کسی من لفت کی کمزوری سے بیجا فائدہ نہیں اٹھا تھے کھے اگر کوئی بات بہ صیفت راز آپ ا نہیں بنا دیں توجیبی اس علم کواپنی کسی اگر کوئی بات بہ صیفت راز آپ ا نہیں بنا دیں توجیبی اس علم کواپنی کسی انتحر بیا تھے ہوں کے خلاف استقبال مذکر تنے تھے۔
اسی دوران بیس کا نگر کی اور برائش کور نمان کے درمیاں گفت ہو سے نظار کہ اس کا چھوٹ ہوں کے میرا محکومت بونا فقط اس وجہ میں بہ بیا کا چھوٹ کی بین ایک حکومت بونا فقط اس وجہ کورٹر کو مقورہ دیا کہ اب بھر ایک ہار کا نگر لیس کو دعوت دی جائے کہ وہ کورٹر کو مقورہ دیا کہ اب بھر ایک ہار کا نگر لیس کو دعوت دی جائے کہ وہ محکومت بنا فیں ۔ بہ خط جوں کی ایک کی اورٹر کو مقورت دی جائے کہ وہ محکومت بنا فیں ۔ بہ خط جوں کی ایک کر ایس کو دعوت دی جائے کہ وہ محکومت بنا فیں ہوئی ۔ بیک کورٹر کو مقورہ دیا کہ اب بھر ایک ہا رہا نگر لیس کو دعوت دی جائے کہ وہ محکومت بنا فیں ۔ بہ خط جوں کی ایک کی ہوئی ایک کی ہوئی ہوئی ہا تھوں کی جائے کہ وہ محکومت بنا فیس ۔ جس کا اقتبال محکومت بنا ہیں ۔ بہ خط ہوں کی جائے کہ وہ محدید و دیل ہے ۔ جس کا اقتبال محدید و دیل ہے ۔ جس کا اقتبال محدید و دیل ہے ۔ جس کا اقتبال محدید و دیل ہے ۔

Since then several statements have been issued by the Secretary of State and by the Governor's of the Provinces clarifying the constitutional position and explaining it to the majority party. On the other side, Mahatma Gandhi has also issued several state-In his last statement, according to the papers, he has said that the Congress is "being talked at instead of being talked to". The implication of this, to my mind, was that the Congress, on whose behalf he speaks, wished even then for another offer of office. Since then His Excellency the Viceroy has made a statement which, to my mind, makes the constitutional position absolutely clear, and there can be no valid ground now for the Congress to refuse office. I feel that the natural sequel to my statements about making room for the Congress is that I should now request your Excellency to give the majority party another chance to come in if they wish to do so. I hope, therefore, that your Excellency give them the opportunity now, and that in doing so your Excellency will assure them that the present Cabinet will make way for a majority party Ministry as soon as the latter is willing to function."

کیمیڈنگ ہوئی۔ اور اس میں درجولائی کو کا نگرلیں کی ورکنگ کمیٹی دعاملی کیمیڈنگ ہوئی۔ اور اس میں بہ طحیا یا کہ کا نگرلیں کو حکومت بنائی جا بہ جنانچہ ہم لوگوں نے استعف دیدئے۔ جہاں تک جھے یاد ہے 17 حولائی کو ہم لوگ بہلدوش ہوگئے اور کا نگرلیں کی حکومت بن گئی۔ اس زمانہ میں ابن سعید خال میرا ہیٹیا نصیب وشمنال علیل نھااو ہیں لئے بہتھ جی کو لکھا کہ ایک ہفتہ میں اسی مکان میں رہنا جا ہتا ہوں اُنہوں نے خوشی سے اجازت دی۔ میں اُن کا مشکر ہیا داکرنے ان کے یاس کیا اور میں نے اُن سے بہجی کہا کہ ہیں کئی راجوں کہ کا نگریہ اُن مسلم لیک ملکر حکومت بنائیں گے میں اس پر آب کومبار کباد دیتا ہوں۔ آبکا یہ اقدام ملک محے واسط خال نیک پر کا اور فرقہ وارا نہ جھکڑوں کو حتم کردگا مہری پارٹی نے انتخاب میں مقابلہ کیا اور اب اسبلی ہیں رہ کر میں مخالف یارٹی کے فرائف و مخام د و لگا - پیشا نچہ پہلا مخالف پارٹی کا بیڈر مع ملے مدہ د د مع مع کا عدی مطرفہ میں میں سمار

مر اور کا مگرلی میں کبول اضلاف بروا اور الکشن میں دوش بدوش رسي كمها وجود حكومت بالع بس كبول بكوار بوسك الني تفيسلة كاعلم برا ه را بسنت فيجي نوبس سيم في نوليگ اور كانگرنس دو نون مخالف خيال كرف كفا ورزازونها ذك وائره سيمين اوربير معماقتي مبيت دور كف منتعرار زا بزننگ نظرف مجيئ فرهانا وادركا فريتهمنا بهمسلان بول مين برجود برى فلين الزال كى كنا ب ( Pathuay to Pakistan ) بي جود برى فلين الزال كى كنا ب اور ولانا ایمالکام آزاد مرحم کی کنا بیسته freedame معدد لیکراین باد داشت کونا زه کررم بهول-ان دونون حضرات کے بیان میں وا فغان کی حد کے کوئی بڑا اختلات مہیں ہے۔ ما<sup>ل</sup> اساب واحوال مفصما ورمنتا كمتعلق اختلات مه واوروه لازى نفا۔ مولانامروم کانگریس کے جوٹی کے رہنا سے اور مندوستال ای کنا ب لکورب کھے ۔ جود ہری صاحب کم لیاک کے رہبر کھا اور ماکتان میں بیٹی کرکٹا بالصنیف کردیے تھاوروبال کے حالات سے متاثر تھے۔ لبكن به بات بردو معنرات كے بيان سے نابت سے كرسلم ليك اپنے و و وربيرها متى نفى اور كانگرسي ايك وزيركي حكد ديني برراحني كفي مولانا مرتدم (14/11/14. 30 L (India wins freedam) - Wil بوعيارت عياس كاتريد ري دي ج

معيد دبيرى فلين الزمال اور الوالب اسمائيل فال اس

ے دوری س لیڈر تھے جب بیں گور منط بنانے لکھنٹو کہو جا تو ہیں کے ان واقع سے رقار مع كفتلوى انبول في مجديقين دلاياكه وه نه صرف كانگرلس كم مها غذ نعا ون کریں سے بلک کا ٹکرنس کے پروگرام کی بوری نا پر کھی کریں سے۔ وه فدرتاً بدا مبدكر في في كني مكورت بين لم ليك كالجي كورصر الو مقامی حالت دلیبی تخی کدان ہیں سے کوئی تنہا حکو کمت بیرہ شریک نہیں موكنا نفاياد ونون بول يا ايك بهي منهو- كهذا بين في النبين بدامبير دلائی کہ دو فوں حکومت میں ہے لئے حائیں گے اگرسات آ دمیول کی حكومت بى تودومسلم ليك اوربانى كالكرنس كم مبربول ك الكرنوكاكاني بنا نوكا تكربس كى اكثريث اورواضح موكى - بحث كے بعد ايك نوط كلفاليا جس كامنشاء به تفاكد سلم ليك بارنى كالكريس سے ساتھ تعاون كرے كى اور کانگریس کا پروگرام منظور کرنے گی۔ نواب اسماعیل خاں اور چود ہری خلبت الزماں دونوں نے اس پردستخط کئے " اس تے بعد معنی ۱۹۱ پر مولانا نے لکھا ہے کہ بہار کی و اسپی پرجہب و ١٥ الدا يا د أت توانيس بيمعلوم بهوكرافوس بهواكم بينظمت جوابرلال في فلبق الزماب اور اسماعيل خال كوبيا لكفديا كه ففط ايك تتحص ملم ليك كي طر ے مکومت کی کابینہ بیں لیاجا ہے گا-اورسلم لیگ اسے طے کرے کہ وه كون إداس برسلم ليك في شركت سعد الماركرديا فيلن الزمال صا لغ ابني نوست مركاب بين يه لكما مي كدوه ايك تبال عكم ما فكت سخة ييني فيهمين دو "بهرطال ملم ليك دونششت كالمينديين الكني لتى اور كانكرنس ايد ين كونيار ملى-اس کے علاوہ دوسری وجہ اختلاف بدمونی کدکا مگریں نے ایک بيان سلم بيك كوديا اس بيرسلم ليك والون سم وشفط دركار تض فيلين الأ

كابنى نوت كابين دياب وحب ذيل ي-

'The Muslim League group in the United Province's legislature shall cease to function as a separate group.

The existing members of the Muslim League Party in the United Provinces Assembly shall become part of the Congress Party and will fully sharewith other members of the Party their privileges and obligation as members of the Congress Party. They will similarly be empowered to participate in the deliberation of the party. They will likewise be subject to the control and discipline of Congress Party in equal measure with other members and decisions of the Congress Party, as regards work in the Legislature and general behaviour of its members, shall be binding on them. All matters shall be decided by a majority vote of the Party, each individual member having one vote.

The Policy laid down by the Congress Working Committee for their members In the Legislature along with instructions issued by the competent congress bodies pertaining to their work in such Legislatures shall be faithfully carried out by all members of the Congress Party including these members.

The Muslim League Parliamentary Board in the United Provinces will be dissolved, and no candidates thereafter be set up by the said Board at any bye-election. All members of the Party shall actively support any candidate that may be nominated by the Congress to fill up any vacancy occurring hereafter.

All members of the Congress Party shall abide by the rules of the Congress and offer their full and genuine co-operation with a view of promoting the interest and the prestige of the Congress.

In the event of the Congress Party deciding on resignation from the Ministry or from the Legislature the members of the above mentioned group will also be bound by that decision.

مجھ ولانا مروم کے اس بیان سے کامل انفاق ہے جوستحدالا ا اوراس مے وں رسزنتا بج بہدا نہ ہونے توسکا تناديبيد فيهرها فالور شكوك ومدكماني كفيار

## وزارت سامتعنى كابعد

بین خالف بارتی کے لیڈرکی حیثیت سے اسمبی بن کام کرنا گفتہ۔

کا نگریس نے اس قدرہ میدے کرڈالے تھے کہ اُن کا پورا کرنا شکل تھا بین

برائی قربین اور و عیدے با د ولا ترمقبد کرتا کھا مثلاً انتظامی اختیارات

د محدود میں اور میں میں میں کا تعدود کی اور عدالتی اختیارات

اور عدالتی اختیارات

و الک کرنا عمال حکومت

با تقدیمی آنے نے کے بعد کا نگریس کو گوارہ مذکھا کہ عدالتوں کو بالکل اور اور کردیا

مبائے جینا نجے اسمج نگ جو ٹویٹ نل محطوب کلکٹرا ورکمشنر ہی کے ماشحت

مبائے جینا نجے ایم ناکام کوششش کی مگر ڈاکھر بھی نے فقط اللانا قداد

Circular referred to in Answer to starred question No. 7 for 7th March 1938, asked by Nawab Dr. Sir Mohammad Ahmad Said Khan.

D O. No. 712/III)

United Provinces Civil Secretariat, Lucknow. November 10, 1937.

Dear Sir,

In the course of last three months since the present Government assumed office frequent reports have been received from Government servants in

which Congress Supporters are stated to have embarrasing attitude towards the an District Authorities, and a very large number of complaints have similarly reached Government from Congress workers against the behaviour specially of the lower grades of Government officials. The Government are of opinion that such complaints and counter-complaints only tend to engander and crystallize an attitude of mutual suspicion, which is in every way opposed to the public-interest. They feel therefore, that the time has come when determined efforts should be made by the officers of the Government to establish relations of mutual confidence with the District Leaders of the Congress Organization.

A letter will be addressed to you shortly on the position of the Government servants vis a vis the general public, and the second letter on the measures contemplated by Government to check corruption in the public services. All these letters read together will give a synoptic view of the Government policy in regard to the position of of services generally. In this letter I am to amphasize the importance of the establishment of relations of mutual confidence between the district authorities and the leaders of Congress Organization., Government officials, whether Revenue or Police are the executive of Government. They have certain statutory powers and responsibilities and various other functions to perform. They are the agents through whom the orders or the policy of the Government is given a concrete shape and there is no auestion of substituting any other

agency for this purpose. The Congress on the other hand represents a large body of public opinion and is the party on the support of which the present The Congress is Government rests. anxious to secure the maximum benefit for the members of the public out of the public institutions and functionaries. It is also interested in seeking all relevant information and bringing to the notice of the authorities appropriate cases and facts of redress and relief and in seeing that malpractices and neglect of duty on the part of public servants should be enquired into and corrected It is the duty of Government servants concerned to deal with complaints of this nature which are brought to their notice, and to make it clear that they are giving due attention to them. Object of the Government and the Congress alike must be that the official agency functions with the maximum of efficiency and with the full confidence of the public, and this result will be faciliated if relation of mutual confidence and harmony are established between the district authorities and the leaders of the Cengress Organization in the districts How best to set about establishing more friendly and co-operative relations in each district is a matter primarily for the district officers themselves to consider, but I am to point out that; ny successful mathod in this direction pre-supposes tact, sympathy, accessibility and impartiality, and that is important that the district authorities should be in touch with the representatives of the Congress

organization in their respective areas. The Congress Committees are being addressed in a similar sense by the United Provinces Congress Committee.

Yours faithfully C.N. Gwynne Chief Secretary

To-All District Magistrate, United Provinces.

جہوری نظام حکد معت ہیں ملاز مین سرکارکا آزادادر خیر اندار رہنا نہا بت صروری ہے ور رزانصاف نہیں ہوسکتا ملاز مین سرکارکا ڈ<sup>ن</sup> قانون کی یا بندی ہے ۔ اُنہیں اس سے بحث نہیں ہونی جائے کہوشخص فانون کی زدمیں آٹا ہے اُس کے بیاسی عقائد کہا ہیں اس کا مزہرے کہا ہے اور وہ کس بیاسی جاعت سے تعلق ہے۔

## أردومقام اسملي

شهر ولی کا گردندش می اسمیلی کی روتبیدا دبی ایک اورچیز نظر سبه گذری - گو کا گرایس کی گورنمندش می بینظری ایک فریر اعظم نظری پروتوژم داس بند اسپیکر کے نیکن اگرد و کو بو- بی کی ایک زبان تسلیم کریا نیس کو کی دخت ندخی بیم ابریل شهر و ایم کی اسمبلی کورو ئیباد بین حکسب فریل بیمان ٹنٹرن جی اسمبر بیمانی کا بچیشیت اسپیکر درج ہے - بہ بیان اُر دواور برندی بین دیا گیا-

ان تمبرها جان گرجه بور نے بار بار چھاکھا نفا اور ذبا فی جی اس با کوس بیں جہوں نے بیر فا مرکی تھی کہان کو سب بی کار موائی کے کا فندار دوا ور مہندی بیں ملاکریں برجان کرخوشی ہوگی کہ آج سے مہدالیا انتظام مہوگیا ہے کہ آج اور قریب قریب برابر کا کندہ بیں کل کا فزائ جن بربہاں کام ہوتا ہے کہ آج اور قریب قریب برابر کا کندہ بیں کل کا فزائ جن بربہاں کام ہوتا ہے - مہندی اور آد دو میں دے سکوں گا ۔ چنا پنج آج کے موالوں کا ترجیہ اور کار روائی کے دو دسر سے کا فندوں کا بھی ترجیبہاں بیر موجود ہے - میر سے دفتر کے لوگوں کو بید معلوم نہیں ہے کہ کس لوگوں کو بید معلوم نہیں ہے کہ کس لوگوں کو بیل ترجیہ کی صرور سے سے کہ کس فرور سے بیر جا بین فرد فرز کے لوگ وہاں بیر خوراً بہندی اور اگر دو بیں برجیٹری بہنجا دیں بیر خوراً بہندی اور اگر دو بیں برجیٹری بہنجا دیں بیر خوراً بہندی اور اگر دو بیں برجیٹری بہنجا دیں بیر خوراً بہندی اور اگر دو بیں برجیٹری بہنجا دیں بیر خوراً بہندی اور اگر دو بیں برجیٹری بہنجا دیں بیر

بداغ داغ أجالا- به شب گزیده سحر وه- انتظار تفاجی کا- به وه سحر نو تهیں یو- بی کی اسمبل میں کام میزنا رہا جو کا نگرلس بیں ندیضوه مخالف کے فرائص بنجام دینے رہیے کہے اس کی نادیج کھنے کی صرورت آنہیں آ کی کا در دائی کی ربورط ہیں وہ سب درج ہیں-

# زهیندارون کی ثباه کن غلطی

گور نمنط کی طرف سے آبک بل فالون لگان کے منعلق بہیش ہوا۔ جس میں کا مشترکار وں کوحتی مورو ثی دہنے کے علا**وہ بہیت** سی دومسری ننجا ویز البی فقیں جو غیر منصفا شطریف سے زمیندار کے لئے نقصان رسال تحقیں - زمینداروں کی ٹیر کیٹ نی فررتی تنی - مگراس کا عل ج کیا ہو۔اس کا فبصله نهبين كرسكن تف بدبيلي جهوري حكومت تقى - زردبررارول كورمهلي مي ٱكثريت كى طاقىن كا إندازه نه نهاران محنجبال بير دو بى علاج عفير یا نو گور نرکے باس ڈبیسٹن جائے۔ با عدالت میں مفد مددا کر کیا جائے جهورى طرز حكومت مصبح دشواربال ببدا بول أن كاعلاج جهوري طریقه سه کدنا منہیں آ ناخط - جنانچہ ایک روز شابیفون آباکہ جها راجب بها نگیرا با دکی کو نقی برمیننگ بے قررا ایکید حضرت کنیج کی مطرک برسی كونه في به عبي فوراً عاصر مدا- تها راجه سراعجا زرسول مرهم برسنسل مرين البهوسي البين سم برابياً رُمْطَ عَظْمُ وه اورجِبْدُلْعُلْقْدَارِصَاحِبَالُ موجِود عَفِيرٍ سرزيج بها درسبروآ بخهانى بيود برى لغمت التدصاحب مسروز برحسس سرسلطان احدِ (بَثِينه) ببرسب تشكرليف فرما تخفيا ور فالو بي جاره جو بي بر بحث بوربي تنى - فانون بيشة حضرات كى رأئة متفقة مذيفي أمر بلطال حمد ا و رسرِو زبرِحسن مرحو ببن کا به خبیال نضاکه کم اینکم نشلفداران او د هو کامعاملی ا بسائفا كه عدا لدن سعه دا درسي كي أمبيد كيجاسكني نفي بسكن بيربيج بها درسير ا ا ورجه دبهری نعمه ننه النام درع م کو اس سے اُلْفا نی نه نفا- سر پنج کے درونفرو بین حثیثه نشد برا ورفرانسه شکی دوج کام قرد بی بی سرج کے الف اظ أج نگ كا فول بين كون خُرسيّه بين ر فرما يا نفأ-

(Gentleman you have lost your battle

in political field by lossing election you cant win it through jadicial fields.

اس کے بعد عد النی کارر وائی کا خبال شمط ہوگیا۔ اسی حلسہ ہیں ہر بجو ہر مجھی ہوئی کدایک ڈپوٹسیشن گورنر کے پاس حائے اور میں اس کی فیاد " کروں سکین میں نے اس سے اختلات کیا۔ ہیں حانثا تھا کہ گورنر کوئی مرافعات ندکریں گئے۔

زمبندارون كے سامنے سوال بر كفاء

جبيت باران طرلبقت لعدا زبن تدبيرط

سرهگدلیش برشاد تر بخهانی کنے جو اس زما مذہب و کیہ الے کی تحلیط ملہ (ایکزیکیٹو کو کشل) نے ممبر تخفی ہم لوگوں کی رہبری کی۔وہ مجھ سے اور دو ہر تعلق زار وں و زمینداروں سے ملے۔ اُن کا مشورہ بہنھا کہ کا نگر کبرا کی کا کے ساھنے اس مملکہ کو رکھا جائے۔

تھے اُن کی اس رائے سے حرف ہرون آلفاق تفا۔ الکشن کے نیا سے بہ ظامیر ہو گیا تھا کہ دیہا تی رفیہ کا نگرلیں کے زیرا نزیخاا و رکاشنگا کانگرلیں کے بہر ہیکٹیڈے اور و عروں کی وجہ سے زمینداروں کی حایث نیار مذیخا۔ بھرز مینداروں ہیں اسخا دعمل مذیخا۔ وہ کسی فرمانی کے لئے ا نہ تھے۔ الکش کے واسطے روبیہ جننا جا جئے جمع نہیں کرسکت تھے تو بجر جنگا کیسی صلح سے سواکیا جارہ تھا۔

جنا بچے سر می دار سے کا لکرلیٹ کے ہائی کمانڈسے فا کن بت منتروع کی گئی اور اس منیر مسافاء کو زمیندار اور تعلقدار ول کا ا ڈ پڑئین دہلی بیں کا نگرلیں کے ہائی کما نڈسے ملا اور ہم ہر سنہرکو ہیں۔ مسردار بیل کو قط لکھا جی کاچوا ب حسب ڈیل آیا۔

### All India Congress Parliamentary Sub Committee

Chairman Sardar Vallabhbhai Patel Birla House, New Delhi 28th September, 1938

My dear Nawab Saheb,

I have received your letter of the 22nd inst. With reference to the objections to the provisions of the U.P. Tenancy Bill raised by your deputation, viz. those relating to Sir, ejectment & tree, when you saw us on the 21st inst. we are prepared to look further into the matter and consider what you may have to say in this connection, provided you are in a position to assure us that our decision will be accepted by the Landlords.

Yours sincerely Vallabh Bhai Patel

اس کے بعد الراکنو برکومیں نے اور ایک خطاف اج عبد الجید صاحب
مرحم نے بھر سردار بٹیل کو لکھا جس س بہ خواہش کی کہ جب تک نام بیندار
اور کورنشط ہو۔ بی کے در بریان اختا فی مسائل طے نہ ہوجا ئیں اس و ذمت
تاب بینقا نون آمبلی میں بیش نہ کیا جائے۔
سال تکرلیں وائی کی فائد نے ہے۔ بی کے فائدن لکتان کے مسلک کوسردار سیل ا مولانا ابوالگلام آزاد اور بھولا بھائی طیب فی سے میہ و کہا تھا۔ میں فیرلانا کوئی خط لکھا جن کے جواب کی نقل حسب ذیل ہے۔ مولانا کا خطا آرد ویں

كمرعى والاثامه ببوننجا - مين منتفر ففاكه اس معامله برغور كرمكي فيت معن فينتم سا أب كوطلع كرون - اميد ب دفت الما فأعلا خط آب كومل كبا بوكا -جوطر زعمل بم في بهارس وخينا ركبا تضابها ب مجاخبيا كر نكة بن بشرطيك كي حزات بهارا فيصل منظوركر لين ك كتنار موں را ب يقيناً اس سے اتفاق كري كے كر بغير كالبى بنياوى مفاہمت كمعا ملدكو آك برا اعملاً سود مندانيس بريكنا -بارلمنيطري ليني إس ار میں جوکرسکتی تھی اس کے لئے وہ آمادہ ہوگئی ہے ربشر لیکر آب کو بھی ج بين بور كان مان كولية أده مرجا أبن - دالسلام عليمًا كيمكر ناج ابئة اس كولية أده مرجا أبن - دالسلام عليمًا الجوالكلام

جناب نواب سراحد سعيد خال صاف رئيس جناري

را حن منزل على كركه

ان خطوط سے بہظا ہر ہے کہ کا تگرلیں ہائی کما نگرمد اخلت کرنے کوففط اسی شرط سے نیا رکھی کہ زیبنداران بولی مدنعلفداران اود صاس پررائی ہوں کدائن کے اس فیصلہ کووہ فیول کرنس کے۔

جنا بجه ۱ اکنو برکو اله آیا د مین زمیندار البیوسی ایشن کومینگ کی

كى ورىبى ئے مطفر نگرى ابسوسى الين كوي لكھا - دونوں جگەسے زمينداران صوبها گره لیزاینی رصامندی کی فرار دا د منظورکیس بعنی کانگرلیس مانی کمانگ کا فیصله بهبی قبول ببوگا لیکن تعلقداران او دصاس بین شریک مهبی بهتا ا ورأن كى البوسي أبيت كى طرف سط حسب ديل ناربركي أبط في جيروا

Your letter of the 12th. Held Executive committee meeting on 14th unanimous opinion against arbitration but postpond final decision. Imposible for me or any other to attend Allahabad conference today. To avoid conflict of openion please post-pone decision or decide against arbitration. President, of Birtish Indian association.

بهرز مبندارون كى برنصيبي عنى كه نعلق اران او دها بيغ طبيفه كواس وح سے زیبنداروں سے الگ جیال کرنے تھے کدان کے باس برشن مکورت کی دی بونی اسنا د نفیس جوانہیں وا مرعلی شاہ کو کلکنڈ بیں قبریکونے کے لىدىشرطوفا دارى دى كى كى كفين-میں فے مرد ارمٹیل کو ۱۱ اکتو رکے خطیس زمینداران صوبہ اگرہ کے فيصليب مطلع كرويا- اورير محمى تكويد باكدندانداران كي حزل بيناكس یر بر اکتو برکو ہو گی حیں ہیں اس کا فیصلہ ہوگا۔ سردارنے ۲۱ اکتوبرکو کیکھ كهاكه جوئكه ٢٤ واكتومركونعلقداران كي ميتناكب مورئي بهاس كا انظاركها عائے نظم ماری کمیٹی کے فیصلہ کی روشنی ہیں، مبرسے لئے بہ نامنا سب مہوگا كه اس معامله مين فرم المفاول حب "كَ كَذْنعلْفْدا رَجْي اس بهر راضي مُرْبِدِل كه بهمارانصفيه أنهين فبول يوكايًّ ا يك مبانب بين به كوسشش كرريا نفا - ووسرى جانب ايك تعلقدار صل صب في اخبارات بين اس كي مخالفت شروع كردى وجويري الزام لکا باکه کا نگرلین کی خوش نودی مرفظ بنه اور کا نگرلین برنجی حله مسکه کیه مرواريش يزايك فط لكفاء حديث ول بعد-

VALLABH BHAI PATEL

Phone: 30588
Purshottam Building
BOMBAY-4

My dear Nawab Sahab,

Many thanks for your letter of the 21st of Oct., with the interesting enclousure.

I am sorry for the attitude of Raja Maheswar Dayal & for those who are responsible for the propaganda in the press against your well-meaning efforts in the interest of the province. I appreciate the motives under lying your efforts, but if the Zimin-dars like Raja Maheswar Dayal Seth desire to taste the fruits of strife and struggle and have a war to the knife with the tenants, no one can prevent them and you can not but leave them to reap the fruits of what they wish to sow. I have no doubt that the future will prove to them and to all that your sain attitude was the only correct one.

I am too thick skinned and thoroughly seasoned to take any notice of such unpleasant attacks in the press or on the platform.

I am sorry that your own colleague have misunderstood you in your efforts to serve them.

> Yours sincerly, Vallabh Bhai Patel

To

Nawab of Chhatari, 22 Out-ram Road Lucknow. آخرکار ۲۷ اکتیبر و تعلقدار ان او ده کی کا فغرنس بوقی - اس بی بیطی با باکه و ه فیصله با بهی اتفاق سے کم نے کونیار بین بین کا نگریس کے فی کا ا کوکسی فیصلہ کے نا فرکہ لئے کاحق دینے پر راضی نہیں ہیں - اس فرار دا دکا وہ حصر جے '' جان خی' کہا جائے ۔ حسب فریل ہے ۔

This conference, however, feels that a permanent and satisfactory solution of such diverse and important problems upon a proper solution of which the peace and prosperity of the province depend, can only be achieved by goodwill and mutual agreement and that the imposition of any decision arrived at without the concurrance of those vitaly effected by it is not likely to establish that healthy atmosphere which is essential for a peaceful solution of the problem.

بِی نے نفافذاران کا ریز لیبشن سردار پٹیل کو پیجا اور گو تھے کے کسی میں کا میں ہے۔ کی آمبیدرنز بھی مگر بھر بھی خواہش کی کدوہ بورپی کی گوزنمنٹ اور زمینداروں کے درمیان فیصلہ کریں مگروہ راضی نہ ہوئے اور حسیب زیل جواب آیا۔

2, November 1938

My Dear Nawab Saheb,

I have now received your letter for the 28th of October enclosing a copy of the resolution passed by the Land Lords of Oudh. This resolution makes it clear that the Land Lords of Oudh are not willing to accept the decision of the Parliamentary Sub-Committee in the matter of the disputes between tenants and the Land-Lords arising out of the tenancy Legislation. After the propagendas that

was made in the Pioneer by some of the Land-Lords I had no hopes of their accepting our offer. Although the tone of the resolution is conciliatary there is no mistake about the fact that our offer is courteously set asides. It would be useless to carry on negotiation unless both the parties are agreed to accept our decision. The arbitration by the Parliamentary Sub-Committee would necessarily bind the Congress Party in the ASSEMBLY and the Congress organization in the Province in spite of what may be said or done by a few Congressmen to the contrary as the Conga ress discipline and prestage require that the decision given by authorities of the Congress would be binding and acceptable to Congressmen and subordinate Congress organizations concerned. Land Lord's organisation is not prepared to give a similar undertaking on behalf of the Landlords to accept our decision would be accepted by the Landlords. It is unfortunate that the Landlords of Oudh have been actuated by a spirit of distrust and have not appreciated the spirit in which the offer was made by us. I regret to inform you that it is not possible for us, under the circumstances. to do any thing in the matter,

> Yours sincerely, Sd/- Vallabhbhai J. Patel Chairman

Sir Ahmad Said, Nawab of Chhatari, 22, Outram Road, Lucknow.

میرے خیال بین لعلفداران نے بہنیا دکئ علمی کی تفی - زمینداری خالمند کا بنیا دی چھراسی روز رکھا گیاجب کا نگریس مائی کما ندکو پنج بنا سے نعلقداران نے اٹھارکہا۔ مبرانشاء اس کوشش سے اس فاٹون ہو اتنا نزمیم کرانا نہ تفاجئنا بہ تفاکہ زمینداروں نے ساتھ کا نگر کس کوکوئی عنا داور مخالفت نہ رہے ۔ ببکن جب نعلقداروں نے کا نگر کس مائی کہانگ کو بنج بنا لئے سے انکار کردیا تو باہمی ہے اعتمادی میں اضافہ ہوگیا ۔ جب کا نگر ہوا۔ نیجہ آزادی ملف کے بعد زمینداروں کو اٹھا نا بڑا زمینداری کا خاتمہ ہوا۔ معاوضہ اتنا کم طاکد اگرو دھان لینی کو نشی ٹیر ہشن میں نزمیم نہ کی ہوئی توکوئی عدالت اس معاوصلہ کو فیمیت یا معاوضہ مانے کو نبار نہ کتھی۔

افضادی اعذبارسے زبینداری کے خانمہ کی ضرورٹ ندھی کا شکا کا لگان و آبہاشی وہی ہے حق موروٹی پہلے ہی مل آبا تھا کسان کو بجائے فائد کے ففضان رہا ۔ پہلے زمیندار ایک کمزور ایجنبی تھی کہ جو اکثر پر رالگان اور آبپاشی بھی وصول نہیں کرسکتی تھی ۔ عدالت اور عکومت کی ہمدرو ہمینہ کا شنگا دکو ملتی تھی ۔ اب گو پر نمنط خود زوبندار ہر تکی ۔ ملا دہین مرکا ر جو کچھ بھی کریں شکل ہی سے اس کے خلاف سنوائی ہوئی ہے لیکن چونکہ دبہات ہیں زمینرا دکا اثر تھا لہذا اس کا مٹانا بیاسی ضرورت تھی تاکہ وہ انٹر کا نگریس کے خلاف نہ استعمال ہو۔

اس دوران میں جرائم بہت زیادہ ہوگئے تخفے بنگین جرائم ہیں اتنا اصافہ ہدیگیا تخفے بنگین جرائم ہیں اتنا اصافہ ہدیگیا تفاکہ سماری است کی سے ایک خطاکھا جس کو میں نفال کررہا ہوں مہند وسلمان سٹیجہ سنی کا نشتنگارا ورزینبالر اچھوت اورا وہجی دات والے سب بیں ایک ہیجان ببرا ہوگیا تفاجیں کی وجہ سے بلوہے ۔ ڈکینی اور فتل اور دوسرے سکین جرائم بڑھ گئے تھے ہیں سردار بٹیل کا خطاورا سینے جواب کا افٹیناس شامل کررہا ہوں ۔

### VALLABH BHAI PATEL

Purshottam Mansion, Opp. Opera House, BOMBAY-4 13th May, 1939.

My dear Nawab Sahab,

I thank you for your kind letter of the 9th may appreciating my speech deliverd at a big mass meeting of peasants assembled at Brindawan, I am distressed about the condition in U.P. Province which appears to be surcharged with communal bitterness. The whole atmosphere is so full of voilence that there is hardly much scope for any effective good work. The Shia-Sunni tension has added fuel to the fire. The relations between the Zamindars and the Kisans were already strained: can nothing be done by responsible leaders of all groups to put their heads together and bring about a peaceful atmospere in which honest defference of opinion can be discussed and settled in a friendly way? The unfortunate communal bitterness in U. P. fitters down to the rest of the country as U. P. is the centre of Muslim culture and other Provinces naturally look to them for guidence. The recent riots in U. P. have disgraced the fair name of both the communities and the poison is now speading in Bihar. Neither community is going to be benefitted by this kind of mad atrocitiss and the poar innocent people of both communities suffer. I am sure be equally distressed if not more about the sad state of affairs in your Province.

With kind regards,

Yonr sincerely, Vallabh Bhai Patel.

The Nawab of Chhatari, Rahat Manzil, Aligarh. (U. P.) My dear Sardar Sahib,

Many thanks for your letter of the 13th. I most sincerely appreciate the spirit which prompted you to write to me so frankly about the general political conditions prevailing in the country at present, and particularly as things are developing in the U. P.

You are right. I am equally distressed at the growing communal tension in these provinces. The spirit of class war between the zamindar and the tenant, the growing tendency towards violence and the general lack of respect for law is becoming most alarming. From time to time I raised my feeble voice inside the House as well as outside to check these tendencies but without any tangible effect, except, perhaps this that influential people have begun to realise where all this will lead to.

I should like to say a few words, first of all, about the maintenance of law and order as I feel that this is one of main eauses of various evils you have mentioned in your letter. I have a feeling, which is shared by many in this province, that respect for law is fast going down. This is borne out very clearly by the figures supplied to me by the Government, which show a tremendous rise in the number of violent crimes such as dacoities, burgalaries, murders and riots and an alarming and steady decrease in the number of prosecutions and convictions.

In my opinion this is the accumulative effect of several things, the mest prominent among them being the activities of some irresponsible people who preach class war. They are trying to rouse class conscibusness and have created an atmosphere which has destroyed the authority of all those who used to help the Government in maintaining law and order.

As to the communal tension, it is on the increase without any shadow of doubt. It is not confined only to Hindus and Muslims, but it is between Muslims and Muslims also (Like Shias and Sunnis) and between Hindus and Hindus (Like the depressed classes and high caste Hindus).

You have asked me whether it is not possible for "responsible leaders of all groups to put their heads together and bring about a peaceful atmosphere in which honest differences can be discussed in a friendly way"

I think it is possible, because I can not believe that people can possibly go on living in this excited mood for all time to come. It is difficult to discuss all these matters within the scope of a letter as they need a good deal of discussion but as an illustration I may remind you that if the Zamindar Kisan question had been settled as suggest by me and agreed by you by the Parliamentary Sub-committee last November, much of the bitterness in the rural area might have disappeared. It would have also shown to the people that the Congress stands not for any one class but for all. Of course, the strong must bear the burden of providing relief to the

weak, and since the Congress happens to be in power in the congress it is but natural that people should look to it for justice to all, without discriminating between this class or that. Now that unfortunate tussel is still going on and the Tenancy Bill is before the Upper House.

In the end I may say that I entirely agree with you that the conditions in the country, and particularly in these provinces, are far from satisfactory; it is the duty of every Indian to discover some remedy for the trouble before it is too late, because it will weaken the country as a whole. So far as I am concernld, I have made it clear in my utterances both in the House and outside, that I stand for unity and mutual understanding between all sections of the people in province, and nothing will give me greater pleasure than to do my humble bit in that direction.

اس زماند بین بها بارسنگین واردات بین اننا اصافه کیون بوا به ایک سوال ہے جوہراس ملک کے شہری کے واسط فابل غورہے اس بین اختلات رائے ہوسکتا ہے۔ بین اسپیف فظ نظرسے ایک چیز کودیکھ رہا ہوں۔ دوسرا را و کیہ نظر مختلف ہوسکتا ہے۔ مہرے خیال بین حالات کی خوابی کے بہن زاریا ہے یہ کئے۔ مثلاً کا کا نگر لین جوا مے ناک انگریزی حکومت کے خلاف کفی ت خود برسرحکومت ہوگئ عام لوگوں براس کا انر بر ہواکہ انگریزی حکومت کا اخترار ختم ہوا اور آزادی کا غلط لصور لوگوں کو ہوگیا۔ کا اخترار ختم ہوا اور آزادی کا غلط لصور لوگوں کو ہوگیا۔ دنبی کتمی است الذین کی با بندی کا وعظ اُن کی زیان سے لے انتراب التراب ا

يس بهت معفيرة مدة ارنيبالوكون في خنلف جاعتون بل خلاف کی آگ کو ہوا دینی شنے روع کر دی مثلاً کا نشکا را ورز مبندار ہیں شکا ىنىروع بىدىكى ا ور دېباتى رۇبه كا امن دا مان جوز مېندار كى مدد <u>سىم بلي</u>ما قًا كُمُ رِكُفتَى عَنى وربهم بربهم بوف لكار الله فرفدوا را ندفه منبه ب يكابك نرقى مرككي ولكفنوس شيعه كا كع بمكر اونجي ذات اور اجهوت كع جفكر عد جابجا شروع موكك مد كالكرلين أور المربيك في به الكشن ساخد ملكرار الما تفا كيكى حضالا كانكرليس كے نما بندوں كى مدوكرر بع عضا وركانكرليس كے فائدين وليدن ا ایک سے میروں کی تا برکرتے تھے ۔ را بی ففظ نیشنل اگر بہر باراً عنى مسلم لياً كوبدلفين الوكبالمفاكدة ببده كانكريس كى حكورت بين بھی حصد ہو گا۔ لیکن حبیبا کہ مولانا ابوالکلام مرحوم نے اپنی کٹا ب بیں ا ہے اور میں تفصیل سے لکھ دیکا ہوں مسلم لیاک کی بیرا ممیر بوری زمیں اللہ فدر گااس کا اثر بد صرف سلم ایک کے لوگوں پر بلکہ عام شلا نول بہا بر ابرا بسلمانوں کی اکثریت لمبری بار فی بیں بنی جو ایسته آس اسلام میں شامل ہوگئے اور سجائے مہربے خلیق الزماں صاحب مخالق ہار اُ كے بيٹريد كئے - دوست جب نام بيد بوكر في الف ہو جا نا سے لو بيك كى انهزّانېب رېنى - ميرے نيال بين بيرابا ب تخفي جن سے يو۔ پي گ امن وا مان میں اختلال آیا وریاک تنان کا بنیا دی پیمورکھا گیا۔ گھ بهر فوع کا مگرلیس می حکومت جانی رسی بها ن مک کدد وسری عالما

جنگ نے کانگرین مکومت کا خاتمہ کردیا۔ کانگرلین یہ جاہنی تھی کہ برطش مکومت نصوت آزادی کا مل کاوعدہ کرسے بلکہ عملاً انسی و فت فوج کوت بنائی جائے برطش حکومت اس بر نتہار رہ تھی۔
جہاتا جی اور ولیہ رائے کی خطوکتا بہت اور تھا ریر سے مفصل حال کا بہت جانتا جی اور تھا ریر سے مفصل حال کا بہت جانتا کا دکھا نہ اور تھا ریر سے مفصل حال کی بیان کی جانتا کھا اور تھا اور تھا ہیں سے انتخابی کے موقع بہدھی کر مدد انتیاجی جانتا کھا کہ جنگ کے موقع بہدھی کر مدد ویت اس کی بیاسی تاریخ نویس مکھنا نہیں جانتا ہی جانتا کی بیاسی تاریخ نویس مکون انتجابی کہ بین الما ای کے کا موں میں مرد دنتا مور نیس کا ورخین اس برر وشنی تجابی کے میں الما ای کے کا موں میں مرد دنتا موں میں مرد دنتا مور نیس کا می کھی تاریخ کی مول میں مرد دنتا موں میں مرد دنتا موں میں کرد دنتا کی کھی تاریخ کی موران کی بھی تی کی کا مون میں مرد دنتا میں کام کرتا رہا ہ

تزئبن فاطركي بياكش

٣ راگست نه 14 مرئد بهن بدارون به الله علی مجهدت بهاری مید می تعالی ف اسے صوری ومعنوی سیب خوبیاں عطافرا بُرمیم دنوری می ۱ - اسل کیا مدارسے بہیشر خوسش رکھے۔

## حبدراياد

فروری الم الم عین حصنورنظام کا ایک مراسله ملاجس بین علی صفرت شی جیررا با و کی صدارت عظی کی یؤیزسے نوار القا اور دریا فت اکد یا بین منظور کرون کار جیدر آب بادبین "وزیراعظم" کو "صدراعظم" بیرنسط آن دی کونس کہتے تھے۔ صدراعظم کا تقررانظام کرلے مخفي مگرولبيرائ بإ منثوره سيعه

اس واسط صدراعظم جدراً بإد گوزندش برطانبد سے انرسے بے نہا زہیں ہوسکتا تھا۔ ببربیت پرا ناطریقہ جلاؤ رہا تھالیکن لارڈ ریڑنگ سے زما مذہب كى نالىجىم سنبيريك منوره سه حصور زظام ك ايك خطو بسرك كو كعديا جس بیں عمد الدسے حات کی نباء برحصور فطام فے برکش حکومت کے ساتھ ما دان ا وربرا بري كا مرنبك أبيم كمذاج الأربه بإن الكربزي حكورت كم گران گذری اورسنم به کیا که اس خطاکو اخبارات کو دیدیا اس سیمنا گواری ہوئی - لارڈ دیڈنگ لے ایکسسخت خط نظام کولکھاجی کامنشار براتھا کراٹن کی حیثبیت مالکل اور والیان ملک کی حیثیت کے برابر ہے برکشس حکومت سے کوئی سوال ماوات کا ببیرا نہیں ہونا - اس کے بعالظام کے اِهْيتَارات برهزېږقيودلگائے گئے۔ايک انگريزا کی سي۔ اليق وزيرج حكومت مندكا بخويزكروه موتاتها حضور فظام مقرركرت فحفاله ربميت پولیں مالکذاری اور دبرل اید منسطر شین کے محکمہ جانث اس کے حوالہ كن جائد تھے-اس طرح برشش حكورت كا ايك افسر حكومت جيدراً باد كرر ولست برا شرا نراز بهذا نفاراس وافعرس ببيك ففط وزبراغظم كا تفرد دبسرائے کے مشورے سے ہوناتھا اب دوسرے وزراء کے تفرزین بھی ریز برنش سیر مشورہ لازمی ہوگیا۔

میں نے وہ معاہدے دیکھے ہیںجو زمان سابق بی بران اور حدراً اد کے درمیان ہوئے ہیں اُن کی جمارت الیبی ہی سے جبیبی و وہرا ہر کی عور ا بیں ہوتی جا سیئے لیکن ("MIGHT IS RIGHT." ) یا ہماری زبان میں 'جن کی لاکٹی اس کی بھینس'' <u>بہلے</u> بھی صبح عفا آج کھی ہ<sup>ا</sup>

اوربهيشه وسيح المسيركام

زیردست نا انصافی کے واسطے سینکڑوں بہائے بنا تا ہے اور زیردست مذکلتارہ جانا ہے۔

بین فے حصفور نظام کی تجریز و منظور کر ایا نیکن جدر آباد جانے بہن منی خلیان تھا۔ آئی۔ سی - البین افسرال خلیان تھا۔ آئی۔ سی - البین افسرال کی خابلیت اور کارگذاری عام طور بہرسلہ بنی ساور آرادی کے بدراب کل خابلیت اور کر رکزاری عام طور بہرسلہ بنی ساور آرادی کے بدراب کل سلمہ ہے۔ برک کے بعد اس ما عند بین برک نور تھا۔
افسران کی تربیت فیلیم اور انتظامی برم نوابل فارتھا۔
علاوہ از بی برکش حکومت کی انتظامی شین صحت منداور حشت نفی مدرا میں برک میں مداور حشت سے انتظامی مشین صحت منداور حشت

تفی درباری سا زسوں اور جال ہار بوں سے باک مکورت کے ارباب حل وعقد کورن سے ایک ارباب حل وعقد کورن سے ایک اور خان کے خوت کام کرتے تھے لیکن جدرا کا باد سے متعلق عجیب خبر بی منہو پھیں مدربا کی مرابی کام کرتے تھے لیکن جدرا کا باد سے متعلق عجیب خبر بی منہو پھیں مدربا یک مرافقت سے الزمین میں گرو و بندی وغیر وجس کی وجہ سے انتظامی مشین کی کارگذار کی اور اس اور اس میں کارگذار کی برائز پڑتا ہی مقارب برتمام خیالات میرے واسط برائن فی کا باعث کے مگر میں فیول کر چکا تھا اور اس نے گرب کے برائن کی کارگذار کی برائن کی کارکذار کی کارکذار کی برائن کی کارکذار کی برائن کارکذار کی برائن کی کارکذار کی کارکذار کی برائن کی کارکذار کی کارکذار کی برائن کی کارکذار کی برائن کی کارکذار کارکذار کی کارکذار کارکذار کی کارکذار کی کارکذار کارکذار کارکذار کی کارکذار کارکذار کارکذار کارکذار کی کارکذار کا

واسط نیار ہوگیا۔

الم 19 کی جول کی ہیں حصور فطام کی طرف سے مبرے تفرر کا علی ہوگیا۔ ہوگیا۔ ہیں حصور فطام کی خوض سے جبدر آیاد کوروا نہ ہوا۔ دلج میں وہیدر فطام کی خوض سے جبدر آیاد کوروا نہ ہوا۔ دلج میں وہیدر فظام کے بیاسی مشیر ( POLITICAL ADVISER یک میں وہیدر کئے کے بیاسی مشیر ( PRANCIS VAGLLE) سے بھی طابحال ناک مجھے با د ہے۔ ( PRANCIS VAGLLE) اس عہدہ برکھ میں اپنے جبدر آ با د حائے کے ارا دہ کا ذکر کیا اور بہ کھی کہا کہ میرا خبال ہے کہ بین فظام سے یہ کہدول گاکہ مرکاری طور پر میرا نظام کے درمیان میرانگر دجا ہے جند کو اسطے ہو۔ مگر میرے اور نظام کے درمیان میرانگر دجا ہے جو کہ میں اسلے ہو۔ مگر میرے اور نظام کے درمیان

به قرار دا د به کی که جب حضور ذظام به جبال کریں کہ ممیری موجود کی مکونی جبار کم اور کا دور کے محولات جبار کا اور کی دولگاء جبار کا اور کی حق مجھے بھی مال رہے کا حکومت ہند کے بیاسی مشیر کو اس اور بھی حق محدث میں میں کہا تو کیا سے اختلات تھا وہ کہنے لگے کہ اگر نظام نے چنر ماہ بعد ہی رہ کہا تو کیا ہوگا ۔ بیں یا رضاطر بنکر رہنا بنہم چاہتا ہوگا ۔ بیں یا رضاطر بنکر رہنا بنہم چاہتا ۔ بیں یا رضاطر بنکر رہنا بنہم چاہتا ۔ بیں یا رضاطر بنکر رہنا بنہم چاہتا ۔

۸۲ جولائی الم الماری کے روز نا بھے ہیں مہراجیدر آباد ہو نجا درج ہے۔ ہیں اور مہرے سکر ٹیری صغیرا حد عباسی صاحب جیرر آباد ہو نیج ہے۔ ہیں اور مہرے سکر ٹیری صغیرا حد عباسی صاحب جیرر آباد ہو تیج میں و حد و روز نام ہے میں جو ن کے دفتہ میں ہوئے رساٹر سے دس بیج میں کو خد میں ہوئے کے دفتہ میں ہوئی اختر فیاں بطور ندر میں ہوئی ۔ بیر سے نافر رکا زرا نہ کتنا میں ماز مرت کی وج سے ہیاں بہیں رہوں گا۔ میر سے نفر رکا زرا نہ کتنا ہی ہو اگر کسی وج سے ہیاں بہیں ہی جا ہیں گے نومیں جی و قت ارتباد ہوگا ہیں ہو اگر کسی وج سے حضور تبدیلی جا ہیں گے نومیں جی و قت ارتباد ہوگا ہوں کے بعد میں جہان خانہ و اہیں آگیا۔

میری برسمتی سے جناح صاحب بھی ہماں کھر ہے ہوئے تھے جب
بیں آن سے ملا ثوا نہیں اس برا صرار تھا کہ نصرف میں اس کا جی جمیرا و اللہ کہ نصرف میں اس کا جی خریرا
د ۱۰ ۵ ۵ ۵ ۵ میں وفنس کونس کی شری جھے استعفی دینا جا ہے ولیرا
یں نے جنگ کے ذما مذہیں وفنس کونس کی تمہری کے خلا و سے گرکیاریا اس کا جی تمبری کے خلا و سے گرکیاریا اس کا جی مسلم لیگ خلا و شریع یعن کے جواب میں اس کا گرکیاریا اس کا جی مسلم لیگ فلا و شریع یعن کے جواب میں اس کا خراری خلا صد بیر قطا کہ تہیں ملازمت کی کہا حضر درت سے مسلم لیگ بیری اگر و د ظا مرب کر میں اُنگی اس رائے سے مسلم لیگ بیری آئر فوجی کا م کرو د ظا مرب کر میں اُنگی اس رائے سے مسلم لیگ

چونکہ جارج لینے کی کوئی تاریخ مقررانہیں ہوئی تقی میں و وسر بے ر دروایس موگیا - جناح صاحب فی اخبار میں ایک بیان دیا کداگر کھیے مباركباد دينے كے واسطے جلسے بول توسلم ليك كيمسلمان اس ميں نفريك نہ ہوں لیکن حسب کو خورا بیٹ ہوم ہوئے اور تجھے خاص طور پر نوا ب اسماعیل خال صاحب مرحوم کی ہاد آرہی ہے کہ وہ ہا د جو ذمسلم لیگ کے منظم کیٹی کی ممیری کے مشریات ہوئے۔ جناح صاحب کی تواہن ہ تنى كەمدادى عبدا لعزېزصاحب ساكن بېندكوچ وزېرىدالىن نىڭ - نىظام صدر اعظم بنائين اس وجهسه وه جام شخصكه بين اسعبده كوفعول كرويا ين البيغ عهد المائز وليلى مرالافاع كوليا الست كمهيد ين روزاند اجلبي خصرات ك خطوط حيدرة بادك ترخي عدمة الناح المعاديند نصائح اور شوروں سے جمہر سنے - درباری سازسنوں کے قصد کروہ بندى كى كها نهال بري أتب و ناب سے بيان كى جانى كنيس - دربارى سازسنول كاسرجينوسد لواب كاظم بارسك كونها بإجانا ففاره معين انساری رجوکیسنظ سے سر البری منفی کے طرف دار منف بربعد کومیر فی از جنگ کے خطاب سے سرفرا زہوئے۔ یہ دونوں حضرات ملی "گروہ کے قائرین میں سے تھے۔ خیر ملکی حضرات میں مبلکا می خاکدان کے دیگوں كوفاص طور برنشا شناكم حانا تقاربه خاندان نين بشت سيررك يس ربنا جلا ربا تفا-نواب عادا لملك مروم سي ليكراس زمانه تك جب میں گیا جدر آباد کی فابل قدروفا دارا ند خدمات اس خاندان نے کی تقیس مگرغیر مکی دہرہ نہیں شمائفا۔ اس خاندان سے لوگوں میں نواب علی یا ورجنگ کے ساغفہ فرامس طور پرحیدا و ربدگیا نی فقی۔ بہرجال بہخطوط آ تارب اور سجا سه اس کے کہ جیرر آیاد کی تضویر کچھ سمان ہوتی اور بهی فبارآلوده بردگی رساخها نودر آنا رسانجها و میں بجدا صافه برکبار بهای ترابه ها ی معی حیدرآباد بهو نجا- سرا که حیدری مرعم کے ونوں
م م م م کرین بن صادق اور کرنل سید بھی پلیٹ فارم پر بیبت سیما کہ بنا
اورا فسران حکومت کے ساتھ موجود تخصیب بستور بہراستقبال بوا
اسٹیش سے سید ہاکنگ کو تلی گیا اورا علی حضرت کی کتاب برابیا نام لکھا
اور "شاہ مزل" آگیا ۔جرصدر عظم کا سرکاری فیام کا م تنی جس میں اب
گور نرر میتے ہیں دوسر سے روز حضور نظام نے ایک فرمان فارسی برای فرما یا جوصب فیل تھا۔

نَقُل فَرِمانُ ذَي سِينَان شِاه صنور دِكن فلدا لتُدمِلكُهُ

جد بیصدر عظم باب حکومت ما این احررا بیمسرت محوس کردیم کددیر وزه نواب صاب چشاری از علی گره اینجا آمده جائزه خدرت خود برست گرت وامیدمهت کدانتخاب داور نظرا بل ملک بر وفت کامرگار آن خوا پیرت کدصاحب موصوف عل وه بودن حال کردار نیک حفا ت حنه بهم بیدار ندر ما اور اخوب میدانیم و بهم اطبینا ن در انجام دیجی خدمات و فادا را نداو جی دا دیم میمرحال دویه حدید آغازت دیمراه نتاری خوشگوار برائے سود واب و دماکه الما این فال خوش است -

رصيح دكن وشعبان المفلم والمسامر

جائزه لین چارج لینے کے بعد انظائ سنین سے ذاتی تعلقات اور واقفیت بہما کرنا ضروری تھا۔ بیں نے بہطریقہ اخببار کیا گدد وسر بے وزراء میں سے ایک ایک کولنچ یا ڈر بربانا نا ور تنہا ہا بہر کرا۔ اسی طرح فتد دسکرٹیر بڑے کو بلانا۔ نائب معندین (ڈیٹی سکرٹیر ن) ور نظا بینی رسید ڈیا رفین کو جار بابی کو کو ایک ساتھ جاء ہر بلانا اور اُن سکے صیغوں کے متعلق باہیں کرا۔ مجھے با وجود برطنس انڈیا بیں تجربہ کے ایسا محسوس ہوتا جیسے کو نی مسافراجنبی راستہ برغروب ہوتا ہیں تجربہ کے بعد جیل رہا ہور اس سلسلہ برایک فتر مسافراجنہ کی طرف سے ایک وزیر فقہ یا دہ جہار مراب ہو جودہ برس سے مختلف عہدوں پر جیدر آبادر سے تقے۔ بیس سے مختلف عہدوں پر جیدر آبادر سے تقے۔ بیس سے مختلف عہدوں پر جیدر آبا با دیا۔ لیجے کے بعد حسب ویل گفتاگو ہوئی ۔

میں۔ سرتھ ہوڈ ورد برطنس صکورت کے انتظامی امور کا مجھے کم فوش تجربہ ہے مگر کسی ریاست اور خاص کر جبدر آباد کا مجھے کوئی بخر بہ نہیں۔ آپ کی ملازمت کابٹر اعرصہ پہاں گدرا ہے آپ سے بچربہ سے فائدہ آٹھانا جا ہتا ہوں۔

سرفیرد ور اسکم- سراحد آب بہر ہے چیب ہیں۔ آپ کی بالیبی کو وفاداری کے ساتھ کا میاب بنا نا میرا فرمن ہے۔ اس بیل بھی کی کو ایسی کو ایسی ند ہوگی میری رائے اور بہرامشورہ ہمیث آپ کے واسط موجود ہم جید آباد کی حالت میں مختصراً دویا نیس فقروں ہیں بہاں کردوں ہم سب زہر بیں مگر ہماری مثال ایسی نرسول کی ہے کہ جوا بک ایسے بیج کی حفاظت کے بیں مگر ہماری مثال ایسی نرسول کی ہے کہ جوا بیک ایسے بیج کی حفاظت کے داسط مقرر کی گئی ہیں جس کا دل خودکشی کرفے جا بینا ہے ہمارا کا م ہے کہ اسے خودکشی مذکر سے دہیں۔

سرنفیو ڈورٹاسکریکے اس مختمر تجزیہ سے بھے جیدر آبا دہیں اپنی شوار ہے کا حماس بہت بڑھ کیا گو آن محصل ہیں کوئی مدد نہ لی۔

مرحبدیر آبادی فضا در باری سازشن ۱ ورکروه بندی کی وجه سیم مجه البی کنی ر بین میرادر قابل افسران کی البیت اور صلاحیت ایک حد تک فلوج مېرجاني پھي۔ چدرا بادی ایک صوصیت ین لے برد کھی حبر آبادی کی شیت باکسی غرمب کاشخص میرونیزنیب و نمیز- آ دا ب محلس اور عام کیجر بهار اطرات سے بہتر تھا۔ بہ فرق اتنا کا ہر سے کہ جے سے بہت سے افسران حكومت في جود وسر مع مقامات سع بدل كرويال كمة اس كا ذكركما-به اس بران نهذیب کا اثر مع که جوصدیون بلا نفرین مزیب وملت بلا تفریق مرتبداس حصد ملک میں رہی مگراب ختم ہو تی جاتی ہے۔ ما لی اعتبار سے وہاں کے بات ندوں کی حالت یقیناً بہر تھی۔ جوعورتين مزد درمين بخين اورانهين كمانني" كميَّة عظه وه تجي سُو نَـنْ کے زیور ببنتی تفیس معیارز ندگی منبتاً ہمارے بہاں سے او نیا تھا جيدرا بادى صنيا فت ا وربهان نوازى منهور كفي - امرار كامعيار ( ندگي تواس قدر ملند کفاکه آن کی مبگیات سا ده سونے کا زبوراً گرجرا وُرد مبولوا كرناناب خدكر في تقين زمايده نزجوا مرات كاز يوركا في خيال كياجا ثا كفا-رعا يا برزمبن كالكان سبنا بهت كم تقاا ورانكم ببس كانو وجودتي نه فقا اس لغ عام لوگ مرفدالحال تفق حكورت حيدرا بادكي كابينه ميرحب ويل حضرات تقط احدسبيد- بركبير نط كونسل-نواب ستقيل جبك والس بركيبيننط-نواب مېدى بارجنگ-ببدع بدالعزيز صاحب -راجه د مبرم کدن -سرنجیبو د ورناسسکر-

نوا ب خسروجنگ ر نوا بسرعفیک دیگ مرحوم-

بدنوا سیماد الملک صاحرا دے تھے۔ نظام کے بڑے سیخ فادا اورجدر آباد کی ریاست کے بیخ معنوں میں جبرطلب عقل عام ( COMMAN SENSE ) کے حامل عقم ان کامتورہ دور بینی-جدرة باد كے فاص حالات عضور رفظام كے رجانات و وعكومت ہندکی پالیسی سب امور پر جہال کہتے ہوئے ہونا تھا۔ مجھے اُن سے بهيت يرو على مرحوم صيحيح معنول مبن أسم بالمني كشف أن كاكروارقال اعتماد کفا-

نواب جہدی بارجنگ مرحوم بیسعفیل جنگ سے جیو فران اللہ عظے۔ بے شل علی فالبیت کے عامل تھے مشرقی اور مغربی علوم کے ماہر حصنور نظام کو آن بر بڑ ااعتماد تھا۔ راز کے کاغذات کا ترجہ بین کہ نفے تھے۔ رشرا فت مزاج اعلیٰ کرد آ اُن کی خاص خصوصبیت تنی مجھے ان دو نوں حضرات سے بری تقویت طنی کفی . نواب صاحب مرحم میں RUMFUUR ، SENSE ) «خرافت) بین نطیعن اور نازک کا مجعه د و وافعات با د آریسے ہیں۔ نقٹی م*یں سونے کی ایک کا ن*کھی مگرا س کے اجزا اتنے کم تھے ک*یسڈنا نکا* یں کہ ئی نفع نہیں ہو" نا کفا۔ ایک روز اُس کے بحبٹ برگفتگو کرنے ہوئے سرين اظر ( REVERSE GO-D MINE) ) يو لل فيل سُونا لکا گنے کے بجائے سونا ڈوالنا بڑنا ہے '' ایک دفعہ مجھ سے حضوم نظام کے متعلق فرمانے لگے " ہمارے سرکار اپنی گوینٹ کے متقل کیٹر آف الوزلينين بين ميسفينس كركيا كرنواب صاحب لطعت برج كەحكەرىت كے اختیارات نوانىنے ہى ہیں خفنے اُنویں دید بھے گئے مگر لیڈر ہون ایوز بیشن کے اختیارات فذرتی اور کال ہیں بیجینسیت حکمرال نظام کے اختیارات قدرتی اور حکومت کے اختیارات <u>جننے قانو گا</u>

سبدعبدالعزیزصاحب مرحدم-به بهارکه ایک وکیل عفی فاثونی خاملیت بهت ایجی بھی بہت موقعہ ثناس اورزمالے کے ساٹھ چلنے والے تھے۔

را جروبهم كرن -

بداید برك مرا دار مخد وراند امرارین بوریشی اور وسبع الخيال ۴**س زما نه بين بياً ئي جاني نقى و** د اكن بين پورى طرح موجو د مفي نهابت مشرلات مزاج تقے۔

نهابت بخربه کاربرکش ٥- ٤ . او آفيسر تف ربيد فرص شناس تف اور ریزیرنش اورنظام کی حکومت کے درمیان را بطنفائم و کھنے تھے۔ نوا بحث وجنگ -

نہابیٹ شراہب مزاج اور بھیو لیے نفعے تبھی کو ٹی فعل منزافت سے گرابوا بنین کرتے تھے۔

میراروزنامدمورضا ارجوری دا واج مین حسب ویل جیدرآ باد کے مطالبات درج ہیں۔ فواب کاظم پارجنگ مردم سرکاری طرف سے ہام لانے کہ ان مطالبات کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔

( ۱ ) نظام كه اختبارات برج قبرد عائد مين وه مثالة عائين-( CEDED کُنظام سے لئے گئے تھے CEDED ) ر ١٥ ١٥٦ من من نظام كي مليث بيم بروا ورعظم جاه كوان كاير سر

- خ الم لعجس

رس انظام کو بنرجی کا خطاب دیاجائے۔ یں فیج ایا بہوش کردیا کہ اس کا موقعہ بنیں ہے۔ اس وقت ٹوجی اس کی کوشش کردیا ہوں کہ ادبی کا کن برج جھ سومیل نظام کی د بلیدے ہے اس میں پلیس کے افتیادا عواس وقت تک برائی کی لئی برج جھ سومیل نظام کی د بلیدے ہے اس میں پلیس کے افتیادا مواس کی لئی کا کردیا ہوں کے دو صکومت جدر آکا دکووائی مل جا ہیں۔ میرے نز دیک بدیکن کا دیکن جو اضلاع کر برلشس کے فیصہ میں چلے گئے ان کی و ایسی مکن شکا ہوا ور کی اس سلامی چھے با والر با سے لئے والی اور اس معا برسے ( TREATIES) کو بر بیا کہ اور کی مواس کے دو اس کے اور وہ کی دو سے اصلاع کے بین میک اور وہ کی دو سے اصلاع کے بین میک اور وہ کی دو سے اصلاع کے بین میک اور وہ کی دو سے اصلاع کے بین میک اور وہ کی دو سے اصلاع کے اور وہ کی اور وہ کی دو سے اصلاع کے اور وہ کی اور وہ کی دو سے اصلاع کے اور وہ کی دو سے اس کا نینچہ بین جو وہ کی اور کی دو سے اس کا نینچہ بین جو وہ کی دو سے اس کا نینچہ بین جو وہ کی دو سے اس کا نینچہ بین جو وہ کی دو سے اس کا نینچہ بین جو وہ کی دو سے اس کا نینچہ بین جو وہ کی دو سے اس کا نینچہ بین جو وہ کی دو سے اس کا نینچہ بین جو وہ کی دو اس کی دو سے دو کو کی دو سے دو کی دو سے دو کی دو ک

منيزفانون عقداورنظام كم سيح جرطلب.

بر مجی کے خطا کے سے متعلق کھی بین نے دہلی ہی تعین اکابرین سے کفتاً وکی اس وقت نام ہا دنہیں آنا مگر ذہبی فقرہ دہلی میں سی نے کہا۔ ہات بید کی ہے۔ اور مہر سے باس اس کا جداب نہ تھا: نہر جشی کاخطا ب دیا بنہیں جاتا ۔ حاصل کہا جاتا ہے۔ جسے ہر مجی کئی وسرے نے بنا با وہ قومات جی رہا ''

نطام کے اطبیا رامن پرفیود کے منعلق مہری کوشش یارآور نهیں بیونی ۔ وہ فبود اس وفت مک فائم رہیے جب نک انگرنرینے مندوت ان سے چلے جائے کا پختذارا درہ نہ کرلیا۔ ُ نوا ب کاظم ہا رجنگ مردم-جبرر آبا دکی اس زمانہ کی نصوبیر نامکیل رہے گی اگر نوا ب کام بإ رخبَك كا دُكريدْ مهو بوك نوب بسكر شيري بنبني نخف ا وركبد كو و زبريش ميو ان کے فرائض وہی تھے جرآج گورنر کے سکرٹیری کے ہو نئے بہن مگر جدر الا یا دمیں جب گور منط کی نجا و بزنظام کے حکم کے واسطے جاتی تفيين نوبه ببرائبوبط طور برزظام كى رائے كوشنا نزكرانے تف بيسب معے بڑی دیشواری تھی۔ نظام کوان ہر اعتماد تھا۔ برشن حکومت ان ك إنثركوبجا طوربيرنا ببسندكرتي لقى جس سعدانتظام بب و وعلى ميرابوني لَّتَى - كُوبِهِ وزبرِيهْ عَظِيمُ مُرَصدرِ عَظم كوبعِنِ اوْ قات أَنْ سِيمشوره كُرْ مَا بريًّا خفا - فوانب كاظم بايرجنك بهت فهيم خفي النبين معلوم خفاكه حكومت مند الزبن نالب بدكرتي سے اور اس وجہ سے سو جسمجھ كم مدا خلیت کرنے تھے۔ لیکن حکمرال کے خراج میں ایک البیٹ پنجف کو دخل موزناكه انتزفام سلطنت كاذمه دار ندمهوسياسي اورانتظامي بييدكيان بيداكرد نياسم-طا قت بغير ومدداري كخطرناك بوتي ہے۔ اور دمدد اری بغیرطا فت کے مقلوج موجا تی ہے۔ جہدا کیا دہب ساز شیں ایک فن بن کئی تقیس مثالاً ایک افعہ روزنا جيح كا درج كرنا بهول - ١٨ جولا في ١٨٠٠ المرم كود اكثر معنيا الد انتخاد المنكمين كے جذر لوگول كے ساتھ ببرے باس آسے اور أن الله كهاكه فواب صاحب سيجه كيدكهنا ببوكيت ورجوكام لينابهونبنا بيع ا ن لوگوں کی بہ خواسٹ ننٹی کہ ممبران کا بینہ کو ٹوسیعات مذر بجا<sup>ہیں</sup>

بدلوگ سعقبل جنگ مرحوم اور نواب جهدی بارجنگ کی نوسیعات کے خلاف تھے اس لئے کہ وہ اتخاد المسلمین کے خلاف تھے اس لئے کہ وہ اتخاد المسلمین کے خلاف تھے اس لئے کہ وہ اتخاد کی خلاف تھے اس لئے کہ وہ اتخاد کی طرف سے نہ ہو۔ ہیں نے مہرخال کو کا ببنہ کا سکر شہری کیا تھا بہ لوگ اسے بند کو سے نہ ہو۔ ہیں نے مہرخال کو کا ببنہ کا سکر شہری کیا تھا بہ لوگ اسے بند کہ تھے۔ وہ جانچ سر خود کی کا بین کے سکر شری اور کوئی شدر بلی نہ ہو۔ چنا بچہ سر خود بھر بور کے کا بین کے سکر شری کا مہر نے باس بھیجوا یا کہ وہ جمہ بر زور ڈوالیس کہ مہرخال کو مذکبا جا ہے۔ بہد فقطا اس خیال سے بھیج کئے تھے کہ بور نی کے رہنے والے تھے اور ب

المارفروری ملام 19 کے روز ناسجے ہیں درج ہے کہ نوش مرحم ہے محفور ذطام کے مصاحبین ہیں سے ایک نظر میرے پاس آئے اور کہنے کے کہ دجب نک برٹ کو رند وار کرند نگر نظر سے نظام ہیر د با کونڈ وایا جائے ۔ بہاں کام نہیں جل سکنا ۔ ہیں نے آئ سے نوج الا ہی کہا کہ ایسا کہا ہے کہ سے بچھے حق نمک بازر کھے کا ۔ گرمیں بدسوجہا دیا کہ حب فو داعلی حضرت کے مصاحب ایسا مشورہ دبی نواس کے دوہ منی ہو سکتے ہیں مضورہ دبی نواس کے دوہ منی ہو سکتے ہیں مقدود تھا۔ کا بیمری وفاداری کا استحال مقدود تھا۔

پولٹیکل ڈیا رنمنٹ در ربنہ پڑنٹ ہرا ہر شوفعہ رہنے تھے کہ اگر معظم کو د شواری ہو نووہ اُسے مدد دیں اور بہطرابقہ وہاں جاری کھا کہ صدرظم البی مدد لیتے تھے ۔ مجھے یا دیسے کہ جب پہلی با رجارج لینے کے بعد دہلی گبااور برلٹس گورنمنٹ کے بولٹیکل پڑوائزرسے ملانو پہلاسوال ایک نامناسب لفظ کے ساتھ بہنھا۔ ("HOW 15 YOUR RULER") میں نے اُن سے کہا کہ اکر مجھے کو ٹی نظام سے دہشواری بوگی اُواس ملاج كرول كالكرآب، كم ياس شكابن لبكرد أول كا-اور يجه أسس كى سرت میم کد البایی مواربا وجود مشکلات سے۔

و ماں کے افسران کسی طرح فا بلیب شد کے لحاظ سے کسی گورنمنط کے عِام افسران مسكم ندين وهاص كرمع شرين (سكرتيري) البيركام برعبوم ركفي يقه وال حضرات مين -

(١) أوا ب على إورجنك كى برت منار شخصيت ففي أن كالمي عان

معامله فهمی - دورا دریشی اور زما نهست ماسی مهبدر آبادیس پیشل نفی-یہ وہاں وزیر کی رہے اور جیدر آیاد کی تباہی کے بعد عکومت بندنے النبي ٥٠ ١٠ لاين مندؤ سنان سك نابند ب كي ميثبت سطيبالورفير كى حيثيبت سع مهذوران كے نمایندے فرانس المركبہ میں ہیں مجھے ال سے

مېرىث مەد كى اب كور نرىمبى بىر،

معين نواز ديك. نرايت منور عنى كار كذار معمد ييم- الكرنري فات مجى هي هي بيكن د وراندلينس نه عظم -اننا دالمسلمين كيطرفدار عظف-لاكن على صاحب سعبة أخرى صدر اعظم مبرك لعدم وك أن سفرا عنی جدرا بادین بھی وزارت مح عہد نے کا پہویجے جب نقلاب بدا نواس کی ناب مذال کے قوازن دماغ کھو بلیکھ سا وراسے باکتان میں ہیں ببرت الثاف ك لوكون بب الشفاق صاحب بهث الجيما لير عقے محنتی۔ فرصٰ سٹنماس اور و فا دار مجھے ان سے بہرت مدد بلی اور بہر

یبی زما ندمیں ہیں عہ ۵۰۵۰ مصنر فی کرنے ڈبٹی ہوم سکرٹیری اور بجرکبنیک سکر شری بیوستے ۔۔

واليان مك من جيد آيا دكوايك فصوصيت ماسل ففي - رفيهاور

مروم شاری سے اعتبار سے بر آری سلطنت کفی بورب اور الشباک

بهت سے ملک اس سے جھوٹے ہیں۔ اس کا رقبہ ہمال نک مجھے یا دھوجہ اس کا رقبہ ہمال نک مجھے یا دھوجہ اس کا رقبہ ہمال مربح نفا اور مردم شاری نفریگی . . . . ، ، ۱۳ ایک کرورنس لاکھ تھی اربا ست کا اینا سکہ تھا۔ اینا ڈاکھا شا ورا ٹیمب ہوتے تھے اپنی دیلیو سے تھی اور مہبر سے ہی زیا نہ میں بوائی جہاڑ کی سروس بھی ہوگئی تھی۔ جس کا نام دکن ایر ویڈ نفا۔ اس کے جہاز مرد راس نبر کلورا ورد یلی سے جدر آباد کو ملائے کھے۔ ٹاٹ اکی شیرکت سے بہ بہوائی سروس جاری ہوئی فی اور غلام ہم رسی جاری کیا۔ فی اور غلام ہم رسی حاری ہوئی اس کے جہائی میں اس کے جہاز مرد اس کے کھومنوں سے زیادہ میں جو کھی شیط خوال کی مالی حالت اور مہند وستان کی حکومنوں سے زیادہ میں جو کھی خوال کی مالی حالت اور مہند وستان کی حکومنوں سے زیادہ میں ہوئے کئی سفیا نہیں نوز انڈریا ورسی نے بی رہندا تھا۔

سرائبرجیدری مروم وہاں کے فائینس سے اصلاع ہیں سراکبرجیدری مرحم کا بہت بڑ ہمتہ تفارسراکبر نے اپنے زمانہ میں بہت سی اصلاحیں کیس جس بیری تا نیدونیری ان کا سنا ہمکا رہے اور اُن کی ہمبری یا دگار رہے گی جیدرا ہاد بین کئے مگر فیام بھی انہیں کے زمانہ میں ہو گیا تفاء گواس کی ترقی اور نوسیع جبر بے ذمانہ میں ہوئی - سراکبر نے بہت سے نعمیری کام جیدرا ہاد میں کئے مگر اہل جیدرائی فی سراکبر نے بہت سے نعمیری کام جیدرا ہاد میں کئے مگر اہل جیدرائی فی در رندگی اور وہ بہت ما ان کی تھی سیدیا ہو بیورسٹی میں عشابہ بو مورسٹی اگر دو کی ویسورسٹی بنائی تھی تھی سیدیا ہو بیورسٹی تی جو بہند وسٹی کی زبان میں فیائی ہو سے کہ ایک فوط میعفہ دارا لئر جمہ قائم کیا گیا ہوعلوم فون کی کئی دن کا ترجمہ انگریزی سے اردو میں کرتا تھا سیجھے یا د ہے کہ ایک ہا بیٹینیٹ جالند کے ایک فوط دارالٹرجمہ کی برایت سے واسط فکھا کہ اُر دو سے ترجہ الی کربان میں دارالٹرجمہ کی برایت سے واسط فکھا کہ اُر دوسے ترجہ الی کربان میں کی جارہی ہے۔ وہی علی جبرر آباد ہیں اگر دو نزجوں ہیں کیجا نی تھی۔ تجھافسوں
ہے کہ اب عثانیہ کی برحینیت باتی نہیں رہی اب نعبیم الکر بڑی ہیں ہوتی ہے۔
ایک بارٹ ری سی راحیکو بالی آجاری کو یؤ میرر سٹی نے مرحکہا اور آپ
طواکٹری کی ڈکری دی۔ اپنی لقربر ہیں انہوں نے بہ کہا کہ اس کی کوشش کی
طواکٹری کی ڈکری دی۔ اپنی لفت کرنا فول میں بھی بو نیورسٹیاں کھلیں لیکن
اگر دو کی یؤ میورسٹی میں قالفت کرنا غلطی ہے۔ جب راجہ جی بحینی ہیں گوزر نور
مرکم یو نیورسٹی میں قالفت کرنا غلطی ہے۔ جب راجہ جی بحینی ہیت گوزر نور
مرکم یو نیورسٹی میں قالون کو خواسی نے آنہیں ڈاکٹر ہفت لاء کی
مرکم یو نیورسٹی میں قباطی کو خواسی ہے کہ بالدی حقیق اس بہلی
ڈاکٹر پیٹر کی جو آپ نے عثمانیہ بونیورسٹی کے جا اساد کی حقیق اس بہلی
دری تھی۔ آن کا قیام علی گرم میں راحت منزل میں بہدا تھا۔
دی تھی۔ آن کا قیام علی گرم میں راحت منزل میں بہدا تھا۔

وی مادی بادی این این ماری بین از یا کے انجیزوں سے علمی طابت اور علی کارگذاری بین کم ندھے۔ نظام ساگرہ حمایت ساگرہ عثمان ساگرا ور عثمانید یونیوسٹی کا آریط کا لیج اُن کی قابلیت کی نافا بل تردیبتہا دت ہیں میری عفضراً کرائے کہ ہے کہ حیدرآ باد کی انتظامی مشین ہمری نافی کی دیاری باکری نظیمیں۔ کیکن درباری سازسٹیں دشوار ہال بیداکرتی تغییں۔

لیکن درباری میارسی بی در دربیت بین جہوریت ندیمی و مال کی دعایا
وہاں کے انتظامی در دربیت بین جہوریت ندیمی و مال کی دعایا
بالخصوص بہندورعایا بین اس کا احساس الحیمی طرح تشدوع مرگیا تھا۔
سراکی حدیدری مرحم فے اپنے زیارتہ بین اصلاحات کو نافذ کرناچا مالت
لیکن جنگ کے مشدوع بردجانے کی وجہ سے انہیں سراکبرجبدری نے
ملت وی کر دیا۔

بهی پیرنجین که انتظام ریاست میں وہ بھی شریک ہیں۔ اس کے مثلب اق مان میں میں است المناه المناه المناجريت مولى الكن اس مرجى المح شوارى م رجنوری ملکمی کے روز ناہجے ہیں لک سے کہ اس معملہ برگفتگو و زراكي مبينك بين مو تي على بإورجنگ كابهان تفاكه طير بير موانفاكه بيزا اورسلما نول کی نغداد برا بر ہو۔ انصاری رمعین نوازجنگ کھنے تھے كهملما ويغير سلم كي تغدا دبرا برموء بيلي عبدالعزيز صاحب وزير عدالت سے کہا کہ آب ہلٹجا دالمسلمین اور مہند وحضرات سے ملکہ طیجئے۔ مسلانون كابيرطا ليه خلات انصاف بخي كفاا ورغلاث مصلحت يجي. مهند واکثر بیث اس بریمه اصنی تقی کهمسلمان افلبیت کویرا بریا حصته دیر باحا لبكن عباكى رسكه وغيره كے خابيدے الك بول يملان ورسك واكسي بمابری جائیت تقے عجے افوس سے کدملانان جبرر آباد کواس کا اصاس مذنفاكه البم فبصله سير كري ط برجاتا بع- اس مين اخلاقي طأ لبت بوتی ہے اور فانو ٹائجی ایک معابرہ کی شکل موجاتی ہے۔ اسی زمانے میں بیٹیرشہور ہوگئ کہ میدان جنگ میں جبور آباد کی فوج کواتنے الجيم ستياد نيب ويقر والتي جيدكد ديفها بئين ريس ٢٧ جوري المام كونشروچنگ (وزېږنوچ) اورا د روس ( كما تُذرفوج) كوسا خالپكرويز مايد مصلاً اول نور مير بيلمط بهت بيراغ بإميوك اوركيف كك كداري شهرت دينه والول بدفوراً مقدمه جِلالا جائي بين في الساح اختلاف كبا اس واسط كداكريه بواند فرج مين عفرنى بند بدجائ كى راس كاعلاج بي الله كريدرا يا دكي فوج كو البيح بنيا رئيس دين ما بين ناكد أن سوه الله كركيس اورلوكول كومعادم بوكد بهتري بيتيارون عي بديج بي-ا ج مجھ رہر بیرنٹ سے بیمعلوم ہواکہ حکومت مزارف استمنظور

كراياكة نظام كروز بيدائش برجياجدر آباديس بوتا سيسبرا ريب فيكال مواكري - اعلى حضرت ني اس خربر ١٧ وجنورى كوافلهاد مرست كيا اوربير زما مذكوفال نبك فزار ديا فيم سركارى خطسه مباركبا و دي-٧ فرورى ملكيًّ كوين وللي في فنس كونس كي ميلنگ كي غوض سعيكيا نفا مصور أنطام كانارآ بإكه بريف برن كوع ١٠٥٠٠ ورهبو شكونتر ما يس كاخطاب ملناجا بي - اس كے منعلق زبا في بھي كئي ارفرا جيك تھے ميں بہ جا بنا تھا کہ سب سے بہدر بلوے لائن پر جوبر شش مگورت کو اپنی بدلنين ركف كا اخنيا رب وه خنم بر-كسى ابك حصد ملك بين مكومنول كى يوليس بونا ايك طرت نوانتظامي خرابي كالإعث اور دوسري حاشب زَبا سن سے اندر وَ فَي خو دخونا ري ميں مراخلت في حيدرآبا دئيں جوسو میل کی ربلوے لائن اور اسٹیٹنول بربرٹش بولیس بھی گو مار مصر راث انظ باكا الك حصد كلف بب في اس كانتعاق ولليكل سكر ليرى مركتمة فلتر اور وبسرائ سه مات جبت كي اورشنراد ون كخطامات كالهمي وكيا-حبدت باد کی دانہی ہر ۱۱ فردری سنجی کو اعلی حضرت کے باس ماہر بوا- دریا دن کرف ملے کددیلی بین کیا گفتگو ہوئی ۔ بین نے کہا برطش كورننط في اسع مان لياكه وليس كي جوا خيبارات ربلو كالألياد استین نون برا نهبی حاصل مین وه والین کرد ینهٔ حالین بنس بره را باکه به لوعهوی موتی ما تیس بیب هونی رهب گی- مجھے بیدعرض کرنا پیرا که بیر چیزین یاد ۴ البم مبني - اس مبن بها رئ آزادى اور فوق ملكيدن كاسوال بيم يوريس اعظم ماه و وعظم ماه ك خطابات كالمتعلق فرما تفديد بين فعون كياكه برين اعظم حاه كوة ١٠٠٠، قال جائيكار أعلى صرف كي فيهن بين بينجال بيدا إداً باكريس ايسان الوكمجيكي صروريات كواسط راش مكرمت أن كاذانى دوبيين فيمين ك.

یں سے وض کیا کہ اگر اس مسئلہ کو میں دہلی ہیں چھٹے ول نووہ بد دریا فت
کر سکت بیں کہ بر " نہا را خیال ہے یا حضور (فلام کا" پھر میں نے وض کیا آا۔
انظام کی دولت ایک فرد وا حدک واسط بہت بڑی جیزہ کی گرایک سلطنت
کے واسط چو بیس کروٹر روز اندجنگ برخری کردہی ہو بہاو کی بڑی چیزہ بیں
ہے فرمانے لگے کہ فرض کروہ ما رہے باس نجاس لاکھ روبیہ ہے۔ ہیں نے
عوض کیا کہ سرکا دکا مث نہ بجاس کروٹر ہے فرمانے لگے" بال فو بہ الحوائی کا
جا رہا ہے روز کا خرج مرکا" بیس لے کہا" کہ فقط و بائی دن کا" بھر کچھ الی کا
باتیں ہوتی رہیں کہ بہ خبرگشت کر رہی ہے کہ شخص شاید دہلی بلالیا جائے۔
بیس نے وض کیا کہ جھے اس سے تعلق کوئی علم نہیں۔

روزنا جيرب اس وافعدكو مين في رياست كى يرصيبي كعاسه ار فروری سرا کرجیدری مرجیم مین دکشتا "مکان مین شریک بیما مرحة م كوحبدرة با د اور اس مركان منه الس تدر محبث تقى كه گوانتقال د بلى ين بوا ففا مران كاجنازه حدر آباد لا ياكيا اورأس مكان بس جهال، ر م كرنے تھے ركھا كيا - اسى روز اعلى حضرت بھى بہاں آئے تھے بين مرحم ك دون بين سشريك ففاسي بير بكيد كربيث افوس بودا ففاكي موقع صدراعظم من توحيرا آبادك لوك أنجين اللها في عقد مرديانه هي برت كم وظول في سندكت كي حس كى وجد بير فني كدنظام أن سي الموش عقد اس بیں اہلی حیدرآ باد کی کہا انسکایت - عروق وزوال سے لوگ مثاقم ہوتے ہیں بدان فی سبرت کی کمزوری اور کردارکا تا دیک بہوہے۔ ١١ فرورى كويس فد بزير شط سطفتاكى كه غلام محدما ديدوه كويها للهاجات بيزيد في المنطف تدا برصاحب مرعم كا ما مهاميان مستجيى وا قعت عقا اوراب بدخبال كتاميد ل كدأن كاأنتخاب ببترموتا. مكرميرى رائياس وفت فلام تحدصاحب مرحم سي واسيط فاتم راى اورس خنطام له بيتو برتوريد عريف عميرى ركفرس فناياكشا بدناه صاحب مروم كاأنا يهترينونا-

(غلام می صاحب مروم)

ربیحد وبن اورمعا ملدفہم تھے۔ بیگورنمذی بی ربلو بے صبفین فنانس سے سکرٹیری تھے۔ بین انہیں جیدر آباد فنانس انسٹری شئیت کے گیا تھا۔ طبیعت رسایائی تھی۔ مئلد کیا ہی شکل اور لاجل ہو۔ مرقم کو کی مذکو کی حل ضرور تکال لیتے تھے نفت ہم ملک کے بعدوہ باکتان کے فنانس منسٹراہ دیجہ کو دنروزل ہوئے جس جنر سے مصل کرنے کا خیال اللہ فنانس منسٹراہ دیجہ کو دنروزل ہوئے جس جنر سے مصل کرنے تھے جھول مفصد کے لئے انتخاب فرا لئے ہیں شاسیدا ور نامناسیہ کا فیال فین کہتے ۔ مرح معلی گڑہ سے لغیلم ہافتہ عقد تین سال جدرا دہیں رہے ۔ ٹاٹا کی شرکت ہیں وکن ایر ویز انہیں کی کوشش کا بینج تفی جس سے چیدہ اباد فیہا کی شرکت ہیں وکن ایر ویز انہیں کی کوشش کا بینج تفی جس سے چیدہ دوران میں اُن سے کچھ اس موائی سروس شروع ہوئی ۔ مجھ اس افعہ دوران میں اُن سے کچھ شکوہ ہوگیا تھا گروہ سریہ و 19 اوران افعہ کے بیند قتم ہوگیا ۔ ہیں فنا بینڈ ایک یا رہنے گئے اُن ایک انتخاام ایسے کھا کرا ہی گڑا ۔ ہیت کیا ۔ ہما زیارہ گھنٹ سے واسط کرا ہی گڑا ۔ ہت کہا میں گرز کر کا انتخاام اینے مکان برکیا تھا جی میں گورند جبال ایک بنے کا انتخاام اینے مکان برکیا تھا جی مرحم اور وزراء جبل اس میں شرک میں فیر جبو جبال ایس میں اور وزراء جبال ایس میں میں اور سال میں موجم مفلوج ہو جبال ایس میں اور اسلام کی معافی جا ہی گئی اور سلام کہا تھا ۔ ہیں نے را میں بیا میں شرک میں نے را میں بیا

 خصنی مصافی کرتے ہوئے کہا" نواب صاحب اگر آپ میر سے جنازہ برجی اس کئے اور چھے، س کا احساس مہوا نومیں کھڑا ہوجاؤں گا" دل تڑپ کہا۔ اس فقرے کوسنکر میرے دل کی کیا کیفیٹ ہوئی۔ دل من داندومن دانم و دانددل من

اوردوسراجياكدابتك بورانا-ر DIRECTOR OF REVENUE ريداس كسيدفران معكد بنگ ك ليديس بريانخ يوننا المفاؤلكا-

(۱) اوروالیان سک سے ملاعدہ ہماری بادث است سلیم کیائے۔ ایک فوذف رر باست ماناجائے۔ ایک بروزف ریاست ماناجائے۔ (۲) برار مسلی شم اور دوسر سے اضلاع جوانگریزوں کومعا ہم

کی بناریر دیدیئے تھے واپس ہوں۔ رس کندر کا یہ سے فوج مٹالی حائے۔ رس بی جشنی چاہیں فوج رکد سکیں۔

رمى بىم بىنى چاپىي قدى دارىسىيى -رەرى بىم بىنى بىرى يارا ب بناكىيى - بي اب بيسوج كرنا مول ما درج فيليم وفلك درج فيال كيا غلط نفورستقبل كمنعلى ففاء

١٧ را مبرح ملا الماع كوغلام محدمروم جيداً بادبير سيني - أن مع بيعلوم ہواکدربد عبدالغزیز صاحب مرحوم نے دہلی میں بیٹ مہور کیا ہے کہ جدر آیاد یں۔ یس بہت غیربرولعزیز ہوں۔ سی فلام محدصا حب کوومان کے حال ت كي منعلق بتانا روا ورغل م خدصاحب كي نفررك ليصفور نظام كوع مشدانشت ىكد كريفيجدي-

١٧ ما رج ٤٧٨ ١٤ يو كو كاظم بارجنگ است مينجار بيت سي احكامات كي يبيهي حكم غفاكه جيدرا وكخفوق كيمتعلق ايك فوط نبيار ملاجا مے اور اس دونت موقعہ ہے آنا دی کے حصول کی کرسندش کی جائے اور اس سلسلہ میں نواب بہاور بارجیگ مرحم کے فریع سے پیلک میں ایجیٹیشن کرایا جاسکتا ہے میں نے اس سے اختلات کیا واور كاظم بإرجنك سه كهاكه اب كرناخلات معلحت بوكا-

فاب بهادر بارجنگ مرحم

ببايك حاكم واربعي نظاور ببلك ليذرجي ان كانام بها درخال نقا-ارُدوي تفرير بيهت اليمي مهوتي تقي حيدراً بإ د كي رياست بين اي سع ببتراً رد وتقار منتفا- به انخاد السلبين كے صدر ملكه اس كے ابی تھے حیدراً با دبیں عام طور بیرا ورخاص کرمسلیا نوں پران کا بہت انٹریفا ہے گوبز اینرهال کے معیار سے ان کی علیٰ فابلیت کچھ زیاد ہ نہ تفی۔ مگر ہاریٰ لِعا Zozilije (common sense) بغيرطلى قابليت بريكار ربيتى ب بلكملى قاطبيت بغير قل عام بجن وفات خطرناک ہوجاتی ہے۔ ایک مارد وران گفتگوس مجمدے فرمایا کہ سراکمرسیوری مرحوم سے

رما ندہیں اس کی ابتدار موئی۔ عمن ہے اس زما ندیں آربیسائے ہے ہیں ہیں کہ بیسائی ہے ہیں کہا کہ سرائیر مرحم نے اپنیس کسی و وسرے نام سے جالیس با بچاس بنرار او بیبر بھی مرحم نے اپنیس کسی و وسرے نام سے جالیس با بچاس بنرار او بیبر بھی اس کام کے واسط ویا بھا۔ مہر نے جابال ہیں یفنطی تھی۔ حکم ال جاعت کے واسط جدا گانہ تنظیم نفید بنیس ہوسکتی۔ اس کی وجہ سے لوگوں گی وفا داری پر انثر بیٹ ہے اگر رسرگور نمنظ کو کوشنش کرنی چا ہے گہا ہے ہرجاعت کا احتماد حاصل ہو کے معترض ہونا و وسری ایت ہے اعتماما کرنے کا حق سب کو ہے یہ بہن وفا داری مننا ٹر ہونا بالکل اور چیز ہے۔ ہرجاعت کا حق سب کو ہے یہ بہن وفا داری مننا ٹر ہونا بالکل اور چیز ہے۔ ہوئے کہ ایک کے بیا میں وجہ سے برٹش گور نمنظ کو برا ندلشہ ہے کہ ہما پر کو جو با ان کا قیضہ ہو گیا اور ممکن ہے کرجنی چا زوں کے وربیہ مرساس کے جو بیا اور ممکن ہے کرجنی چا زوں کے وربیہ مرساس کے سامل پر جا پانی فوجیں آ جا ہیں۔ اس کے برٹش گور نمنظ کو برا فیڈیا ہونا کی وجب ہو نارشل لاز لگا دے۔

حیوبی کمانڈ کو دیدیں بین نے کہا جب آب کہیں گے" مارشل لار"جاری کردینگے آپ یہ اختبار کیوں لینا چاسٹے ہیں وہ کہنے گئے کہ حملہ ہوجانے بمصلاح مشورہ نامکن ہے ہیں نے کہا کہ حملہ کے بعد تو ایک مختلف دہنیت ہیدا ہوجائے گی لیکن اگر آج ایسا کیا جائے گاؤلوگوں ہیں پرلیشانی بڑھیکی اور گھیراجا ہیں کے ۔ آنہوں نے مان لیا کی فوجی جبرل کو" مارشل لار لگانے کااختیا ر دینا غلطی ہے۔

گھرا کر پیجھے خاص وحشت ہوگئی کہ اگرچا یا نی فوجیں مراس ہے آگئی تو ہوراجنو بی ہندوت ان خطرہے میں اوائیرگا۔

٠٠٠راد علم ١٩٤٥ عربها در إدجيك بيرك ياس كيل فأك

سے شکوہ کہا کہ ابر الحن برعلی نے اتجاد المسلمین کی طوف سے اس مشام کا خط سرکار کو بھیجا ان سے معلوم ہواکہ سرکا رکا ایک فرمان ابر الحسن کے پاس آیا مثاحب ہیں جیدر آیا و کے حقوق کے متعلق ذکر تھا ۔ ہم نے جوا با پرعض کیا کہ سرکار ان جیڑوں سے ہمیں الگ رکھیں ورنہ دشوار ماں ہی ایم بیٹر ہوگئی ہم اینا فرض ا داکہ ہیں گے جس طرح بہتر ہوگا۔

سر پشفور د تربس کی آمر

ان كى آيد نے مُدصرف والبان ملك ميں ملكه كانگريس رابيگ اور خطف سیاسی جاعنوں میں مہیان بیدا کرد یا بیں ان سے پہلے کئی سرتیج بہا درمہرو کے گھرٹ پرسلے کی الاحتیاب ملائفا۔ یہ مهندوستان کی آزادی کم طرفدار کے مزد وربارٹی کے قائدین میں سے ایک تھے۔نہایت زمین ما فہم اور مروشنا س خیبت کے حامل تھے۔ اسی کے ساتھ بہت استھے ڈیادمیط مختری عاورلائے تھوہ سب اسی تفیں کہ ہرفرات اس کے معنی بنے سب مث اسم عنا تھا۔ والیان ملک اور ال کے وزرا رجیب كَنْ مَشْ مِين عَقِد - ابك جالب نويه اس سے ذوسش عقد كه آينده حكوت مند كريزيرش كادخل نبي رب كاليكن بدندوزرادى بجدين آنا تفا اورندو إليان مك كى كميرورى آزاد بندوستاني كونسك تعيالم مورو قی شخصی حکمرانی کاجور کیسے طے گا اُک قیام کی ڈیسدار توبرکش کور ... منی مگرکوئی برنس بی خیال انہیں کرنا تفاکہ اس کے سٹنے کے بعد کیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر برٹش حکومت معا مدوں کی وجہ سے والیا نی ملک کی حفاظت کی ذمدداری نه لینی نوان میں سے تعین ریاستین ختا ہوگئی تاہ ليكن د دىسرى جانب لعبض السيى رياستېن يمى كفيس كدا گريركش أناليق أو انووه دبنى طور برمفارج نه بوح البن اورالني رعايا سے لياملى بوجانا والبان ملك في اصل كمروري تقى-

جدراً با دہیں ہے ایک عام قرائم کفاچ دف ہر دف ہی خابت ہواکہ
موج دہ نظام جورا قربی نظام نے۔ جدراً بادک اخری نظام ہیں۔
فضد بوں مشہور ہے کہ آصف جاہ اول دہلی سے چدرا بادک لئے
دہ معتقد تھے اور عرض کیا کہ موصوف دعا فرما بیں۔ ان بزرگ نے آصف
جاہ کورخصت کرتے وقت ایک زرد چا در ہیں ساٹ روٹیاں لیبٹ کردی
اور دعا دی کہ جا کو نہا ری سات ایشت مکر ال رہے گی نظام حال
چونکہ سافویں نظام تھے اس لئے لوگوں کا عام جبال نفاکہ بہ آخری کمرا
ہیں۔ حبدرا ہا و کے جونگ کی نمائندگی کرنا تھا کہ چوان برگ ان کا کہ اس میں ایک گول نشائل کی نمائندگی کرنا تھا کہ چوان برگ ان اور میں ایک کول نشائل کی نوب جاہ اور کی جون کی نمائندگی کرنا تھا کہ چوان برگ کرنا ہوا کہ جوان برگ کول نشائل کی نمائندگی کرنا تھا کہ چوان برگ کول نشائل کی نمائندگی کرنا تھا کہ چوان برگ کول نشائل کی نمائندگی کرنا تھا کہ چوان برگ کول نشائل کو نمائندگی کرنا تھا کہ چوان برگ کول نشائل کا کہ نمائندگی کرنا تھا کہ چوان برگ کول نشائل کو نمائندگی کول نشائل کو نمائندگی کرنا تھا کہ چوان برگ کول کا کا میں۔

اسمون ما ول وعطا بی هیں۔
اسمون ما ول وعطا بی هیں۔
اسمون میں میں میں ابنے خیال کے مطابق آزاد ہند وستان کی
اسمانی میں جو ہوگیا مبر فرنق ا بیے خیال کے مطابق آزاد ہند وستان کا نظام
اسمانی بی بیدگا۔ اس علاقہ بی میں سر اسٹیم ڈکرلیس کی گفتگو سے کھافات
اسمانی بی بیدگا۔ اس علاقہ بی میں سر اسٹیم ڈکرلیس کی گفتگو سے کھافات
مطابق منقبل کی تصویر بنیاتے تھے لیکن آزاد میندوستان کا جاتھوں
مطابق منقبل کی تصویر بنیاتے تھے لیکن آزاد میندوستان کا جاتھوں
والیان ریا ست کے ذہن میں کھا وہ سب سے دیا وہ علاق ۔ وہ بہ
گورنم کے اسمالے جائے تا اس کا کمان بھی ندھا کہ جہوریت
کورنم کے اسمالے جائے تا اسا دیا ملک بیں جہودی حکومت بو
کورنم کا بیات ان کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔
اور ریا سنوں میں ختصی حکومت یا تی رہے " اجتماع صندین کیسے مکن
اور ریا سنوں میں ختصی حکومت یا تی رہے " اجتماع صندین کیسے مکن
اور ریا سنوں سے ذہر میں جی بین بی بیس آئی تھی۔

اعلى حضرت في عمره باكوجيدرة بادكى طرف سيجدمطاليتي يبرينا ہے اس برعلی یا ورجنگ اہا در ایک باد دانشت نیارکریں جو برشش انتظ کے سامنے پیش کی حالے گئے۔ جيساكه بلط لكه يك بول بربط إسراف معابرول كي نباير جن بین برا را ورد وسرسے اضامع کی والی کامطالبه خفا۔ بروش مرحم في اس كا ذكر مي سع كياجس كي نصدين بعد كوعلى با وريك فيمى كى كدان سے باس سركا ركابيام كاظم بارجيك كى معرفت برونجا ہے جن كاخلاصه بديقاكه اكرينها رفي بالبيي ربي وفيدرين كرنا ندين في توبيز ب كه ثم اس صبغه كرج والدواب على با ورحباك كوفدريًّا اس بيام في عليف موي بي في سفان كواطبيان ولايا -اس پیام میں فیڈریشن کی طرف جوافنارہ ہے اس کی فضر کہانی ہے كركول بيزى ففرنس كے بعد صلى الاع كارك برك بارليس البينط نے باس كيا اس میں برتج بیز عفی کدر باستنبس ایٹی خوشی سے فیر آلنین میں نشر کے بوکر مركذى حركمت بدرى فليل يردولين سراكبرجدرى مردم فيدرين موافقت بن عقد اورفطام اس كے خلاف تھے۔ نواب على يا ور تنك سكوري کے خیبین سے صدر اٹھم سراکبڑیدری کے موافئ نوط نہادکرتے ہونگے اس کنے

سرگار تو به خیال بوا-عنوا ورند مل ایک فی و باری فی باری نی نیا و بزکو ند کا تکرین فی بند کیا عنوا ورند مل ایک فی والیان ملک بیلی کول بیز کا نفرنس بین اس سے الفاق کرنے کے بعد آ ہمٹ ندا مہند بہت رہے تھے لیکن آج میں بنجیا ل سرتا بول کہ وہ آخری موفعہ تفاجب والیان ملک بھی ترکسی جینین سے بھی ساتھ تھے ان کے اختیارات کم ہوجائے ذمہ دار حکومتیں بنجا بیس مگر حرف غلط کی طرح بول ندمت جائے۔ نظا مربع تقومی اختیارات رئیبول کو ندر ہے۔ مگرجب اُن کی رہا یا سے نمائند سے سشر یک حکومت ہونے تو اُن کی حکومت ہیں استحکام آجا تا۔ وہی لوگ جو رئیسول کے خلاف شورسش کرتے ہیں اُک کے طور ار مدے انے ۔۔

نواب على يا ورجناك فيدراها وكحفوق اورمطالبول كانوث نيا ركباج اعلى حمرت في بحى بيستدكيا صرف أنى نديم كى كدفوط كامنشاب تفاكر الرملك كے وہ حصر جوسا بدول كى وجر سے جدر آباد سے زماند كذشة بین کے گئے اگرو الیں نہ ہوسکیں قوال کا معاد صد دیا جائے۔ حصور نظام في معا وصند كونا إسندكيا اورمك كم أن صص كى واليي يرزورديار ۲۷ مارج کلمبی کومیں معدد وسرے میران کے دہلی رواز ہوا ہے به تما كه حيدرا أو كار يليكيش سراسينفر وكريس سه ننها مل كا ورابينه معابدول کی روشنی میں گفتگو کرے گا۔ بیتی فیت ہے کہ جیدی یا دیکے سالھ برطش گرد شط کے مدا برے خاصکروہ وسشروع میں ہوئے فق الكل ما وبارد حبيثيث ك عق اس المرافا فراً وما ري درليس مضبط عي اوربهارا اشدلال مسكت خفا مگراس كارحياس ندخفاكد زندگي ورزمانيس وروزكى كتنى كروتيس بدل جِكافها اوردنباكا نظربه كتنا بدل كبانفا - ببيل تتخفسی حکومت کی کا رخرما فی هی اب جهوریت کا د و پیسے - بہلے ر اعی كي حكم بين د عليا كو مراخلت كاحق شرففا - اب رها يا كانخيل بدل كرشهري ہوگہا تھا۔جس کے منتقبل کا فیصلہ بغیراس کی رضا مندی کے نامکن فیار بم لوگ، د بلی ببر بخ - ۲۷ ره سب کومنشرون کی کمیٹی تھی گرمیدرآ بادیوس جيمبر مريد خفا مگريس مشريك بهوا-

مُطْرِیا نبیکارنے پرٹینن نتجا و پرکوبیان کہا۔جس کا خلاصہ یہ تھا کہ رہائیں پاککل آزا دہیں۔وہ جس طرح جا ہیں اپنامنٹ فبل بنائیں۔والبیان مذکع یہ تجربزلہب ندیقی۔اور بہ ظاہرا گریز کا یہ کہنا خلات انصاف بھی ڈٹھا کہ جس طرح برش اقتدارسے بہلے ریاشیں آزاد تھیں۔ ہم اسی طرح آزاد چھوڑتے
ہیں بیکن گذشتہ صدی میں جو دہنی اور دیاغی انقلاب عوام الناس،
ہوگیا تھا اس کے بعد دیاستوں کا آزاد رہنا نامکن تھا دوسر ہے دونہ
میں سرکنتہ فلز سعہ طلائ کی گفتگو سے صاحت ظا ہر ہونا تھا کہ والبال اس آزادی کہ بہندیا منتقبل کا کیا فلط تصور تھا۔
کا اس آزادی کہ بہند کرنام تنقبل کا کیا فلط تصور تھا۔

٢٧٠ ماري كے روزنائج كى عبارت بين

میں مرکفتہ فٹرسے الار اُن کے طرز بیان سے بہمعلوم ہوٹا کھا کہ مسر
اطا فرڈ کے ہے نہ نے دلٹیکل ڈیا رنمنٹ کو کوئی تعلق شکھا۔ میں نے اُن
سے کہا کہ جبدر آباد سے ڈیلیکشن کو تنہا ملا فات کا موقعہ ملن چا ہے۔
انہوں نے وعدہ کیا کہ سر بہنری کر گ سے کہ بی گے ۔ میں نے اُن سے کہا
کہ معاہدہ جا ان جو جبدر آبادا ور برٹشش حکومت نے در میان بوئے ہیں
وہ بر شور فائی رہنے جا بہیں۔ آسیا بک طرف انہیں کیے فرج ل سے آب کی
انہوں نے جا ایا کہ اس کا منت یہ ہے کہ ہم اپنی فوج ل سے آب کی
د عا با کے منفا بلد بیں آب کی حفاظت کیا کریں ، بھر کہنے گئے گئے ہیں سب
کو نہیں کہنا مگر کیا بہت سی ریاستیں ایسی نہیں جی کہجواس فالی نہیں
کہ واس فالی نہیں کہا

علی یہ کہنے کی منرورت نہیں کہ ان کا جواب کس قدر ترفی شیر تھا اور حال ان کا جواب کس قدر ترفی شیر تھا اور حال ان کا جواب کے لبعد میں نے کہا کہ چو ماک سے حصے آب نے ہم سے معا بدول کے ذرایعہ لئے ہیں وہ والی کرنے جا ہمیں وہ کہنے لگے گرقا نو نا تنہا را مطالبدورت جی دورت کے مگریا مملا اس کا امرکا ل ہے۔ وہاں کی رعایا کا کیا نقطہ نظر ہوگاوہ حید میں باد ہیں شامل ہو ناکب بیشر کریں گے۔ اُن کی نفتگواس بات کا قطعیٰ جویت کھی کہ جاگ کے اثراث کا بعدا ورانقل ب زمانہ کا

انقا منوں سے برنشش حکومت بوری طرح من بٹر بہوگئی تھی۔

میں فود ان حالات سے بے فرتھا۔ جنگ سے ایک طرف اور بڑی ہے۔

حکومت کمزور ہوگئی تھی دوسری جا نب افوام عالم میں آزادی اور کو تھا۔

خودا فیشا ری کی لہرہ وٹر رہی تھی۔ امریکہ برا ہرا تھا۔ تنان بردوت اندوبا و و اللہ کی الہرہ وٹر رہی تھی۔ امریکہ برا ہرا تھا۔ تنان بردوت اندوبا و و اللہ کی المردوت ان کو آزاد کہا جائے ان نام عوالی سے برطانوی و اللہی مشافر بردر ہی تھی۔ اس کا جھے ذواتی علی تفاکدا مریکہ ہزندوت ان کی الردی کا طرفدار نیا۔ اس زمانہ بیں و بلی میں مسلم و لیم فلیسے بھیم سے امریکہ کے برلے بیرنس مشرروز و بایسے کے ذاتی نیائندہ کی حیثیت سے امریکہ کے برلے بیرنس مشرروز و بایسے کے ذاتی نیائندہ کی حیثیت سے المائی ہوت میں انہوں سے میں اس میں میں انہوں سے میں اس میں انہوں سے میں کہا کہ امریکہ سے برلے پڑنس کی کہ وہ در بربر پڑنسی میں انہوں سے میں میں انہوں سے میں کہا کہ امریکہ سے برلے پڑنسی حالات برگفتگ کے دوران بیں انہوں سے کھا کہ امریکہ سے برلے پڑنسی حالات برگفتگ کے دوران بیں انہوں سے کھا کہ امریکہ سے برلے پڑنسی حالات برگفتگ کے دوران بیں انہوں سے کھا کہ امریکہ سے برلے پڑنسی حالات برگفتگ کے دوران بیں انہوں سے کھا کہ امریکہ سے برلے پڑنسی حالات برگفتگ کے دوران بیں انہوں سے کھا کہ امریکہ سے برلے پڑنسی حالات برگفتگ کے دوران بیں انہوں سے کھا کہ امریکہ سے برلے پڑنسی کو آزاد دیکو میٹ دیا ہے۔

مهی زماند میں ایک روز نواب بہا دربارجگ اور ابدالحسن سیمطی مرحومین مجھ سے دبلی بیں سے اور کہا کہ سرکار کے حکم سے وہ آئے ہیں ناکہ ہم لوگوں کو مدد دبی اور سلمان لبٹردوں سے مل کرا نہیں جدر آباد سے موافقت کے لئے تبار کریں۔ بیس مسکر اکر خابیش برگیا۔ بیں جا نتا تھا کہ مدد نو کیا کرنے البتہ برج و لیسی کا کام کرسکت کھے۔ برانے زمانہ بیس شاہان وفت البتے ذرائے سے خریں حاسل کیا کہ شخص کے فیر البتہ ماریک شاہان وفت البتے ذرائے سے خریں حاسل کیا کہ شخص کے فیر دار نہوں میں البیے حضرات کامشورہ کہ جواس منورہ کے نتا کی کے فیر دار نہوں بیانی خطراناک تھا۔

سراستيفرد كريس كالفاوران كى بالبسى كوهكوست وندول

سے لبندر نکر تی تھی اس کا اظہار لعض ایکر بکیٹو کونسلرا ور برنبیکل صینفہ کے افران سے صاف ظاہر ہوتائی ا

مرا درج مراس و المرادي بلي ملاقات سراستيفرد سه بولي و اپنه آن شرات كه أفها رك ك اپنه روزنامه سه بيدافت ا بات لفل كرابول "ماكداس زماندكي فرمني كيفيات كي إدري تعوير ساحني آنها سك -

۱۹۸ ما دے سلاکٹ سراسٹبفرڈ نہم لوگوں کوسٹرھیوں کک لیٹے آئے
ہابیت اخلاق سے ہم لوگوں کو بیھا یا۔ بہ نہابیت دہین طبع اورحاضرہ ا
ادمی ہیں۔ ڈبلے پہلے ہیں۔ کبڑے اچھے بہنے کا شوق ہے۔ بہاسی (ڈبلوبہ)
کام کے لئے مخصوص صلا جبت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بخوبین مولول ہی
کودی۔ اس بخوبہ کے مشعلی میری دائے ہے کہ بہ چند بنیا دی ہول ہی
جوجان کہاس طرح نیا دیے ہیں کہ ہر فرانی ان بیں سے اپنے مزاج کے
موافئ مطلب کہا ہے۔ لیکن جب ان سخا ویز کو ایک اسلم کی نظام کیا گولال اور کا کمل تھو بہت اور کمل تھو بہتا رہوگی۔ اس وفت غالباً مرطبقہ کو بالحصوص بلائوں
اوروا لیا ای ملک کوبڑی اس میں اور سرسی بی را ما سوا می ۔ گوبالا اور میر سے اور میں مال کے۔ سرو ہی۔ اور سرسی بی را ما سوا می ۔ گوبالا اور میر کشمیرا ور میں شامل کھے۔

میں نے ففظ دوسوالات کے۔

(۱) جب صولول کو بیحق ہے کیس لونین بیں جا ہیں تشریب ہو<sup>ل</sup> قولیا ابساحق ریاستوں کو بھی ہوگا" سرہ شیفرڈ نے کہا" ہاں" بیں نے کہا کہ اگر کچے ریاستیں خود ملکر لونین بنائیں تو کیا انہیں کا حق ہوگا" سرہ شیفرڈ نے کہا" نہیں "

اس بَرجام صاحب نے کہا کہ کیا ہیں اثنا بھی حق رد دیا جائے گا کہ جننا صوبجاتی حکومنٹوں کو دیا جا رہاہیے"سر ہستیفرڈنے کہا کہ کوئی وجہ نہیں اگر ہبت سی رہائیں ملکہ ایک بونین نبائیں نوکیوں نہ اسے مان لیاجائے۔ لیکن جب والیان مک نے بدر بعد تحریراً تہیں پا بیند کرناچا ہا توسر اسٹیفرڈ نے کہا کہ رہاسٹوں کو کی کئی حق دوسری بونین کا ریاجہ اصل نہ مرسکا ہ

میراد دسرا سوال بر کفاکی چربایت میں سربوشین سے الگ رہی گی کیا اُن کے ساتھ تاج کا وہی تعلق رہے گا جواب تک ہے "سرسٹیفرڈ نے کیا کہ اُن اُن '

میں ۔ اُن کے حفوق کی حفاظت کون اور کس طرح کہ لیگا۔ وہ ۔ ہم ایک دلیسرائے مفررکہ یں گے۔ اُس کے باس فوج مجی ہوگی بیں ۔ کہا آپ کے خیال بیں اس کا امرکان ہے کہ آپ کا ولیسرائے اور آپ کا گورنر چیزل ایک دوسرے کے خلات فوج کشی کہ بی جبکہ کسی ریاست اور برطانوی صوبہ ہیں جبگڑا ہو"

وہ - ماں انتہائی حالت ہیں اس کا بھی امکان ہے۔

ہیں نے اس مان فات کا ذکر تفقیل سے بہاں کیا ہے تاکہ بیعلوم ہوگا

کر سہ اللیفرڈ ہر ایک سے اس کے مزاج کے موافق بات جبت کرتے گئے۔
ور نہ ظام رہ ہے کہ اُن کا بیان درست نہ تھا اور نہ ہوسکنا تھا رہ بالکام ہل

بات تھی کہ ہر شش و لبید ائے ۔ بر کش گور نرجزل کے خلاف فوج کشی کرے
اس ور جبر نہن بجے شام جیدر آ باد کے وفد سے ملافات ہو فی جس

ہیں ہیر سے ساتھ نواب جہدی بار جبک مروم اور بیروبدالعزیز بھی نے۔
بین میر سے ساتھ نواب جہدی بار جبک مروم اور بیروبدالعزیز بھی نے۔
نواب علی با ورجنگ بجیٹیت سکر ٹیری وفرشا مل تھے۔

سرسیفرڈ کے جوایات کالب لباب برتھاکہ جدر ہاسٹیں کہ کسی برلبن میں شریک ہونگی آن سے تاج برطانیہ کوکوئی تعلق نہ ہوگا۔ مگرچالج برطانبہ کی زبرحفاظت رہنا چاہیں گی ان کواس کی اجازت ہوگی اولیہ ولیمرائے اُن کی حفاظت کر کیگا۔ بیس نے کہا کہ اگر کوئی ریا سنت کسی پونین بیس شعریک بھی نہوا ور برٹش گورنمنٹ کی روی ۸۲۴۷ ما ۹۸۸ میک کوئی لیب ندیذ کرسے تو اس کا کیاحشہ ہوگا۔ ان کاجواب برخفا ۸۵۲ ما ۸۵۲ ما ۷۵۲ سے ۳۱۷۲ سے ۳۱۷۲ سے

A STATE TO DO A THING WHICH IT DOES NOT LIKE OR NOT TO DUTHET WHICH IT LIKES!"

۱۳ ما رح ۲۲ شن کو برنسس حبیبر کی میٹنگ هنی جس میں سروی۔ ٹی۔ كرشنما چارى خىفى ىرسى- بى را ماسوا ئى آئرى ئائىدىيە بەرىز ولپوشىن پین کباکہ والیان ملک ایک پونین بنانے کی بخون کولیٹ مکرتے ہیں۔ مگر اس کی کچه زیا ده نائید نهیں بهوئی اور جانسار کا بیش کرده اربرولیونشن ہا من ہوا بیس کامنشاء بر رحقا کہ وہ مند وسٹان کی خدر سن کے لئے نیار میں بیشرطان کے اختیارات افتدار کو بیٹیت حکمراں کوئی نفقان ىزېبو بىنچە اوراېنىيى بىمى دىياسىنول كى حيانىپ سىيە پەئېين بنانىكا اغذارىر المايريل كوسراستبقرة سيجر ولافات بيوئى راس وافات بيل بول ك سع صاف كرد بإكر بركش و رفشط مندوتان كى حكومت سريت بردار میونے کو نیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی بونین و وسرے مالک سے براه را نست نعلق رکھ سکے گی ہوریات بیں سی بونین میں شامل ہوں گا اک یم این بر تشمکومت این رسیم کی لینی رسیم کی اینی رسیم کارس حکومت مع النبين كونى نغلن نه بيو كارجور بإست كسى بزبين مين شريب نه بوكات قود ختار كرديا مائي كالكرفود جا بين كي نو رو PARA MOUNTCY نفائم رہے گئی ور مذخو د خنا رہو جائیں گی مہرے سوال کے جواب بین ا بہول نے ان الفاظ بیں ہندوستان کے سیاسی تنقبل کوبیان کیا۔ WE WARE TO GET OUT OF INDIA, UNLESS INDIAN

ا بنول نے والیان ملک سے بہ بھی کہا کہ سیاسی لبڑروں سے گفت زنبید كرس اس صورت في والبان رياست بس جرت اوراً منتاربيدا كردياً-سراستيفرد سے ملا قات كے بعدجب بين جے بور ماؤس سيا تُوه فإل مِن في واليان ملك كوبيت يربينا ن بإيا- بدا نقلابان کے وہم وگان بیں بھی مذ تفا ممکن سے کہ تعصٰ اس سے متنی بھی ہو مگروالبان ملک کواین رعایاسے کوئی برا وراست تعلق بین ماعظام و و ابنی رعایا بر بوروسه تهیں کر سکتے تھے۔جہوریت کے سیلا ب سے بج نامكن يفاغوام مين ايك البي حكورت كي خوايت بيبرا بركي تقي جب بس أن كا يمي رصته بدو - أليه بين تخصى حكومت كا فيام مكن مد كفاربران كى بركيف فى كواسط كافى كفا في على المحدد مرحدم في المليف ي كيا ا در شایا که والیان ملک نے ولیسرائے مصحب بدبیان کیاک سراتمیفرد الم يركباك

" WE WANT TO GET OUT OF INDIA."

نؤوببرائے فے کہا کہ ہمیں لکھ کر دیجئے ۔اس سے صما ف ظاہر بے کہ والسُرائة ورسر اللبفرة كرلس بم خبال مذيد

١٩ البريل ٢٧ قباء كود ملى كى والبرى برحصنور نظام سے ملاء وه سر فرد كريس كى كفنت كوس نوط سفرايت ما يوس بركر خاصريس وحيم يسه كه انس مبر لكها كفا كه جورياسنين كسي بويين بين شريك نه بونكي أن يرگورننظ أف انظريا كانسلط ليني (PARAMOUNTCY) فَائمُ ربعے كى ۔

SIR CLAND GIDNEY, SIR CLAND GIDNEY سے ملا۔ دیلی کی گفتگو کے نوکس انہیں دکھائے۔ وہ اس سے ہیٹ مانونز عفا ورکہنے لگہ کہ نوشا یک بڑا ہی PATHETIC DOCUMENT ہے گوزیا ن سےصاف نہیں کہالیکن اس برخوشس تھے کہشن ناکا میں ہ

معلوم ہوئی۔ اُن کا بہا در بار دیگ آپ کے اُن سے ایک عجیب بات معلوم ہوئی۔ اُن کا بہان ہے کہ ''وس تا اور کی کو جناح مسلم لیک کار بروی لیکر سر اسٹیفرڈ کرلیں کے باس گئے اور کہا کہ ہم لوگوں نے آپ کی بخو بنر کومنز دکر دیا ہے لیکن سر اسٹیفرڈ نے کہا کہ آپ اسے والیں لے جائیے اور کل حب کا نگر لیں مشر دکر دیگی تو آپ سے خود آکر لیجا وُلگا''

بیں حضور فظام کی فہرمت میں دہلی کی دلورط بیٹیں کرکے ریاست کے کاموں میں مصروف ہوگیا۔

اورکیا نہیں رنگھے گی۔ کونشل نے منفقہ طور بیرا نکارکر دیا۔ اس میں شاکہ نهبس كهانتكريز ملازم نهايت منعدا ور فرحن شنياس ببوتا كفا يبكن تهجي کھی حکراں فوم کے ایک فرد ہونے کی جھانگ اُس کا قوال واطوار میں اُشکا ىپوتى كىقى ـ

بیاس برکس برانا عطر ایک واقعد بادار باس جس سیدیدا بادک امراک کردار بر ردتنی ٹرتی ہے امراء کوئبر اکہنا نوا پاک فسینس ہو گیا ہے مگراں ہرا نے خا مْدان كے امراء میں کمچید خوب ال بھی تفیس ، عبرب او حیلہ مکھفتی ہنرش بیز گیو۔ مبرك بإس ابك خطء برالر شديدخال مرحم كاجوا ندوسك وأست مِي بهوم منطر نظفه آياجس مِي بيرخوابيش مقي كه مِها راحيه المرورسابق كي ير فواس بعد كر الرسكاعطريبي سبرس سعدياده بدانا الرساياف فواك كي واسط بهيجا حائي مجهر الس خوامش برجين بهوائي- روزنا جيد كي تخريد كىلقل بەسىم جىيىش گەنى بن گئى" بەلۇگ ئىجاس بېس ئېما 'نا" اگر" كاعطىم للاش كرين يهي حالا تكه زمار نشار بإسب كمعطر توعط مفطرت روزي بجاس برس ہیرا نے تہا راج بھی ن<sup>ر ملی</sup>ں گئے۔

بين في البير ما دق حين ساكها معلم كرنا أكركسي عطار کے ہماں ببعطر ہو۔ ٥٠٥ - ٨ كو نواب كمال بارجنگ مرحوم كفاللا سعدريريني نعنن خفا مشام كورسبيل نذكره برنهي ذكرا بارجب وه نواب صا مرحوم کے گھوھا صربعہ ہے۔ دوسرے روزصیح ہی کمال بارچنگ مرحیم موٹمہ بس تشريف لا ي اور محمد بعد بوجها كدكها يا فط أيا به مين في كها "جیہاں' کسفار بے معنی فرما کٹن ہے۔ ایسا پر اناعطر کون لمانش کرے نواب ماحب دروم في كها "بني صاحب بهنواعط" أكريبي إس برس سے بھی زیادہ پرانا مہرے ہاں موجود ہے۔اسے روا ندکرد بیجہ۔ برانویم

لوگوں کے داسطے بڑی شرناک ہات ہوگی کہ ہما رے صدر اعظم سے ایک ا والی ملک کوئی فرماکش کرے اوروہ پوری ندم پرسکے -صدر عظم ورحبدرآبادى ونت كابه اصاس فابل فدر كفا-جبدرا بادلبن كورملوب رباست كى كفى مكرولس كانتظام لالدكور اور ربایے کے رفید ہیں برٹش کا تھا۔ ہیں اس کے لئے کوٹنال تھاکہ ہم رفبدر بإست سے زبراننظام ا حالئے -مئى كالهجة بين بركش كورنمنط في استنظوركم ليا اورورى رملو لائن بين رياست كى بليس كانشطام مديكيا منى الما المع بين علام محرصات مردم فن الساورا ندسطری کے وزربر کی جندیت سے جارج لے لیا ۔ بس النبس فاص طور مرحكومت مندسه ما مك كدلا بالمفار الارمئى كوجيتني ملما نول ك إيك نما تُندك فجدس مله أن كالمامم مم اوتھین و ونھا۔ ہیں لے آٹہیں سرکاری ہمان بنا یا۔ چائے اورایک کن كهلف يرابينياس بلايار برمالك اسلامى كادورة كررس بيسران کے بیان سے معلوم ہوا کہ جین کے معلما نوں کی افتصادی اورعام حات سفيم بع مبرجيين كم ملانول كاحال سفيم تفا نو كميونس شفرا رمانه بال ور زباده مدر گیا بوگا-اخبارول سے نویی معلوم لیونا ہے-جناک کے انزات اور مالعد کی نصوبرا مگریزے سامنے آنے لگی سے۔ بیں رہز بیرنط سے مهر یا ۲۹ مرئی مهم شکو ملا -اب وه انتظامی الله میں مدا خلت کہ نا نہیں جاہئے اور کہنے تھے کہ مجھے اور دوسرے مہران كولنل كومضبوطي سي كام ليناجا سنة-ملین اورنواب اسماعیل فال مرحم آئے ہوئے ہیں۔ بین نے کھالے پر ملایا۔ خلیق بہجائے تھے کہ جوہرا نی مشین چھا پنے کی جدرا یا دیں ہ وه و النيس ديدى جاوي ناكدا بك ملم اخبار تن سك مكر خباح كوخير فهو

اس سے فرلھین کے صفائی فلوپ کا بہہ چیلٹا ہے۔

چونکر جدر آباد بی کوئی جهوری نظام ندخها میری ببرخوابٹ کفی که اگر انتخارِب نه بهونو نا هزوت ده حضرات کی ایک شاورتی کمبی بنجائے دایڈوائری<sup>ک</sup> كميثى كورنمنط جيدراكم واس كي موافقت بين هي - الإرميك وببدع بدالعزيز صاحب جرابك وزير شف اوربها دربار حبك ادرا به الحسن بيدعل مروبين مبرك بإس أكف اهراس برفود دے رہے تھے كمسلما فول اورغير لماؤل کی نندا دمیا وی ہو۔ مجھے جبرت ہوئی کہب بیٹ شاہ وزراء کی کونل کے ساحف ذبر بجث نفاتو بجينيت أيك مهرك بروبدا لعزنيد لفيهكما كفاكهاس كم متعلق بهادر بارجنگ سے در با فت كركے كى ضرورت نہيں ہو كار بينتن عت لہیں ہوگی بلکہ حکومت کی نامزوسٹ ہو کہ بیٹی ہوگی ۔ اس کئے فرفدوارا ناثواز كاسوال ببيا البيب بيونا لبيك آج وهاس برزورد مرسي عظي كذوازن بهوناچا من اورجو قوا عدر رول بنائے جائیں اس بین اس کی صراحت جود مور جبارا کیاد کے مہندو اس برراحنی کھے کہ اُن کی اور سلمانوں کی تعداد بما برموليكن اس بربجاطور برأن كواعزام لفاكد كميثي ياجماعت مين نصف مملان مبون اورنصف غيرم لم جس مين مندو-عيسائي- أنكلوانلرين سب شامل ہوں۔ مہرے روزنامچرمیں ببعبارت ہے در مجھے لفین مے كمبهال كيمسلمان ان اصلاحات كونا فذيذ مهونے دہں گے اور لعماز جنگ اس سے دوگنی اورسگنی مراعات وحقوق دلوائیں کے لیکن جرکجے ہواوہ مېرىدى خى خواس وخىمال بېر نەلىقا كەل قىرچ كىنىڭ دال ساقى نىما ند-غېرمنصفاىد صنداكىز دو د صندكىينے والىلے داسطے نفضان ده نابت -4-03%

حضور نظام برگش حکومت سے بہت ہی بدگان تھا ورماصنی کے بخروں سے بعدوہ بدگرانی غلط بھی ذریقی۔ ۔ سرمنی کو مل قات بس مجھ سے

فرما باکد و وران جنگ ہیں ہوائی الحوں کے واسطے جگہ حکومت ہندما تکتی بیدراس چینرارون الط میں کے وقت نہرارون الط کے ماس چینرارون الوظ کے دائیں ہوئی ۔ بیس نے کھل آئی ہیں۔ دیکھوسکٹررآ با دکی والیہی الجھی ناک نہیں ہوئی ۔ بیس نے اطبیان دیا کہ جو عشدا شعت بہن کی گئی ہے اس بیس ال اسب چیزو اطبیان دیا کہ جو عشد الشعت بہن کی گئی ہے اس بیس ال اسب چیزو کو کو کا کھا طاکھا گیا ہے کی جو انگریزا فسروں کا ذکر آیا جو الاعمر کے بعد سے کھر انگریزا فسروں کا ذکر آیا جو الاعمر کے بعد سے جبرر آیا دیر سلط نے والے کہ دینہ بیر نظر نافی ہوا کہ حضور ہوا کہ حضور اس کے بیر کہ تا اختیام جنگ یہ لوگ رہی اس کے بعد اس بیا کہ بیں کہ تا اختیام جنگ یہ لوگ رہی اس کے بعد اس بیا کہ بی لوگ رہی اس کے بعد اس بیا کہ بیں کہ تا اختیام جنگ یہ لوگ رہی اس کے بعد اس بیا کہ بیں کہ تا اختیام جنگ یہ لوگ رہی اس کے بعد اس بیا کہ بی لوگ رہی اس کے بعد اس بیا کہ بی لوگ رہی اس کے بعد اس بیا کہ بی لوگ رہی اس کے بعد اس بیا کہ بی لوگ رہی اس کے بعد اس بیا کہ بی لوگ رہی اس کے بعد اس بیا کہ بی لوگ رہی اس کے بعد اس بیا کہ بی لوگ رہی اس کے بعد اس بی کہ بی لوگ رہی اس کے بعد اس بیا کہ بیں کہ تا اختیام جنگ یہ لوگ رہی اس کے بعد اس بیا کہ بی لوگ رہی اس کے بیا کہ بی لوگ رہی اس کے بعد اس بیا کہ بی لوگ رہی اس کے بیا کہ بی کہ بیا کہ بیا کہ بی کہ تا اختیام جنگ یہ بیا کہ بی بی کہ تا اختیام جنگ ہیں کہ تا اختیام جنگ ہیں کہ تا اختیام جنگ ہوں کہ بیا کہ بی کہ بیا کہ ب

سروں، و۔ میں نے غلام محرور وم کا ذکر کیا کہ النہوں نے جارج لے لیا اور کام کرر ہے ہیں فرمایا ہیں تو النہیں جانتا تھی تنہیں آپ کی سفار شس پر رکھ لیا

لیکن حیدرآیا دکا طریقه به کفاکه بروزیر صدر عظم سے بغیر مشوره نظام سے راست مشوره مذکرے ایک طرح به طریقهٔ کا ترید ایک طرح به طریقهٔ کا ترید ایک طرح به طریقهٔ کا ترید ایک کا دیجی روازه کا دیجی روازه کفل جاتا -

شامى خاندان كونا كوارى بولى-

آج ہی غلام فحدصا حب نے مجھ سے کہا کہ م ن سے اور سرخیبو در اسکر سے گفتگو ہوئی اور سرخفبو ڈرٹا سکرٹے منجلدا وریا نوں کے بیھی کہا کہ ۔ ثم خود ہی بداندازہ کروکدا گراعلی حضرت کوافینا رات کا ال دہدئے جانین " وجهاً بي كى موجوده كبيفيت مزاج سمّ اس بين وه اس رباست كاكبياحشر كربى؛ جوكيه أسكرف كهابدندصرف عكومت مندكا فبال كفا بلكهاس ہت سے حیدر آباد کے لوگ می شفن سفے۔

دوسرے روزیس اورعلی با ورجنگ کنگ کو تھی صا ضربو کے رسرار

نے فوراً علی باً ورجنگ کونورط تکھا نامشہ وع کرد بارجس کا مُشاء بیکھا کہ چونکہ بم باری کے خطرے سے فلک نامل کاسامان بٹالیا گیا۔ لہذا دلیک ربز بالراسي فيام فرما ئين- به كهن كى ضرورت انهين كر مجمر سركاركيان فيصله بركس فدرجيرت ودافوس بواشهناه بمندوستان كالهاني اور نظام جیدر آیاد کا مهان مگراس کا فیام بجائے فلک نمامل کے ربر برانی مِي بِهِ وَلَيْكِنِ ٱلَّهِ مِينُ اصرار كَرِيّا تُوصْد بِيرِ فَعْتَى مِينِ خَامُونُ مِنْ لَهِ إِنْ جَبِرِ ثَقَدُمُ أُور الوداع كے موقع برجائے كے لئے راضي عظم مكرالوداع كے متعكن أبد کہا کہ اگر " خروری ہو توہیں اس بریمی "بیا رہول"

میں اس نوط کے ساتھ گیا رہ بھے رہر بلزنط سے ملاا و رجهال لک مجمد سے بورسکا ایک نا خوشگوار بات کوخوشگوارطرافقه سے کہکم نہیں لقین لایا کہ ڈیوک کا قیام زیز بلائنی ہی ہیں مناسب ہوگا۔ خبر فرفدم اور الوداع کے سلسلہ میں ریز برنٹ نے کہا کہ دونوں مواقع پر سرکار کا تشریف لیا ا

مناسب ببوكا-یں نے دوسر سے روزم جون کوسرکا رسے وہ سب عرض کردیا ج كرا بإيفاجي سركار في بندفوها يا- مكريمبرك لئة ابك اورنزاكت ببر بهرگئی - بسی روزشام کومسر طبیع در شاسکرکے بیصتی دونریں ریز بیرانی کیا بہری چرت کی کوئی انتہا ند رہی جب ریز بیشٹ نے کہا کہ سرکار نے انہیں خط جیجا ہے جس کا مقصد یہ کقاکہ اگر ڈیوک کلک نماحل ہیں ڈیام کریں نومنا م بوگار مجمد سے دریا فت کیا کہ تنہاری کیا راسطے ہے۔

یں فے کہاکہ سری رکی جب یہ خواہش ہے نومنظور کر لیجہ مناسب کے کیکن ہار بار ہیں ہیں نے دیز بران سے لیکن ہار بار ہیں جب ان مرکا کی جب یہ خواہش ہورا ہیں ہیں سے دیز بران سے اس بخویز کے فعل ون بیش کے نشے اُسے وہ میول آبیں سکنا کیا اسے فیل ان مرکاکہ نظام تو چاہشے ہیں کہ ڈوک خلک آبا ہیں آبا میں کا مرکا کم اِنی کی مسلمت سے یہ بہیں چاہئے ۔ جیدر آبادیس ایسے موا تی آب جب آئے گھاوں مدر اختل کی حید بہیں چاہئے ۔ جیدر آبادیس ایسے موا تی آب جب آئے گھاوں مدر اختل کی حید بہیں جائے گئے اور مدر اختل کی حید بہیں جائے گئے اور مدر اختل کی حید بہیں جائے گئے کے انداز اور اندازی کی اور اندازی کی مور دی میں فلا فیمی کا اندازی۔

جبیباکد اس سے پہلے ہی کہ چکا ہوں اس ریاست کی ایک ایس اور وشال اس فار وشال کا کھی کہ سرکارے مزاج میں کاظم بار حبالہ ہے ہے ہے اسطے مفری کو اس فار وشال ہوگا ہوں اس کی منال یہ ہے کہ غلام ریاست اور حکومت کے واسطے مفری کا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ غلام فر وصاحب کی یہ خوا برش محقی کن درکت کو بنی بین میں سرکاری وشی کو بیائے ہیں ہے کہ درسی کے درسی کی درسی کے درسی کی درسی کے درسی کے درسی کے درسی کے درسی کی درسی کے درسی کی درسی کے درسی کے درسی کے درسی کے درسی کے درسی کی درسی کی درسی کی درسی کی درسی کی درسی کے درسی کے درسی کے درسی کی درسی کے درسی کی درسی کی درسی کے درسی کے درسی کے درسی کی درسی کے درسی کی درسی کے درسی کے درسی کی درسی کے درسی کے درسی کے درسی کے درسی کی درسی کی درسی کے درسی کی درسی کے درسی کی درسی کی درسی کی درسی کی درسی کی درسی کے درسی کی کی درسی کی درسی کی درسی کی درسی کی درسی کی درسی کی درسی

ر دعل اورا نثرات کا کھی ذمہ دار ہو۔ ور ند فیر ذمہ دار لوگوں کے متورسے حکومت اور حکراں دو نوں کے واسطے نقصان دہ ہوسکتے ہیں۔

مجھے بہ جبال آیا کہ اس موقع پر اگرسرکار ڈبوک کو ایک خطے ساتھ وس لاکھ روبیہ و بدیں تاکہ وہ والیمی پر یا دشاہ کے ساتھ نظام کی طاف سے چرومین جنگ کی امرا دسے واسط بہنیں کریں تو پہٹر ہوگا۔ ہیں نے غلام محرصا حب اور سبع بدالعزیز سے مشورہ کیا بہرب نشفن تھے ہیں نے بہتجویز نے راجہ نیم سرکا ری سرکار کی منظوری کے واسط بھیجی لیکن علی طفر کی طبیعت ناسا زمولی اورکئی روز تک باریا بی کا موقعہ نہ طا۔

مع بشرى جرت على كد حادر أظام كى عن لت كوبيت بى را زبيل كلما عاتا عقاء ممكن بعديد برانى روايات مغلبه سلطنت كوراندكى بول جب ہاندلشید ہوتا تفاکد اگر ما دشاہ کی بیسے ری اکی شہرت ہوگی توج وتتخت كو حصول في غرض مع ما زينبس شروع بوجا بين في جهار بإيج روژلعد باریا بی کا سوقع ملا -غلام می صاحب او رسبه عبدالعزیز کونهی بلایانگار اس علالت کی وجہ میں گرور ہو گئے تھے۔ بیری تجیز کے بیش ہونے ہے بيد مي مركاريد اس كى فالفت بن لفرير شروع كردى اوروج بيبان فوا كر في وك كى يوزليش لو كول كى نظر مي خواب بوجائ كى كدر باستول سے روبد لیند بھرتے ہیں۔ اس کے بعد بدعبد العزیز کی طرف دیکھا۔ گاوہ پہلے مېرى بى يىندىسىدىمىغنى ئىڭ . مگرۇظام كى راكىمىلوم بىر نىكىسى بعدد دى كىلىمال كميذ لك مفلام مخدعها حب في موا فقت كي مكر سركار ودفي الف تقي أو بي هي خاموش بركيا . نبين جب ه بوك جي بور كي نوسر مرزا اسماعيل مروم ، ولا الله وبير لا يوك كودياك بجرومين جنك كي أسالن ك واسط مها راج ج بورك طرف سدد بوك بنوشى كرساف بيش كريد. میں نے اس اخبار کا نزرا شد سرکا رکو جبیجد ہا۔

اس ملافات میں سرکا رف ریز بارسط سے اپنی گفتگو کا ذکر فر ما بارسرکا الزيزيرنط سعبه كميدياكم بوائى جها دسم المبيث يرويوك كالمتعبال كالخ کے بعدوہ والیں جلے ما کہیں اور اعلیٰ حصرت کی بجائے رہز بلزم اور اعلیٰ حصرت کی بجائے رہز بلزم اور اعلیٰ کے موٹر میں فلک نماحا ئیں مجھ سے ارمث دیو اکہ نم کوشش کر وکہ بھائے ریز پان کے براس اون برار و اوک کے موٹر میں فلک ناجا بیل کراغلی حضرت في بحدث لما إسونا أو بين به كهد كنا تفاكه ج نكه نظام كو كد شنه علات كے بعد ضعف اور لفام ت سے - لهذا ولبعبدان كے بجائے موٹر برخ وك كيما عدم أبس لبكن جب اعلى ووزرت في و د بغير ريزيدن لينط كي فواتيش کے ہر فرما دیا۔ اور نظام رہے کہ سرکلا ڈ گڈنی ، ریز برنط سے واسطے پر بڑی 

كنْك كوهى سعدالين أكرسيد فإسوانى التخف كيا فاكدر ببرسل بين نشريك بوجاؤل وربزيلان موج ديق بين اوروه ايك بي كاربين فعك نما تك كُفُراسْ بين وه سرعلى المام مروم كے زمان كا ذكر ثنانى يسعد بين وركس نانسين بطورا تدرسكر شيرى جيدر آبادس فق برين آف ويلز كعيدرآباد آنے کا اور اعلیٰ حضرت کا آئنبیں اسٹبیشن پر زحصنت کرلے کے لکے زجانے كا ذكر سائے رہے۔ أن كا ببربهان كفا كہ جب ايستن جواس زما مذہبر ایر بھر جدراً با دفقا- لندن بس كنگ جارج سعطا اور نبا باكدوه جدراً با دكار فريد YYES, HE IS THE SOME PRINCE William

WHO WAS RUDE TO MY SON "

بروا فعد بس فے إرب بزراكين آغاخال سي كلي شنا خفاريب سے بهنس كردريا فت كياكداب حكومت بهندا وربياسيت كتفلقات كيب ہیں کھنے لگے کہ بہت اچھے۔ میں نے کہا کہ چوٹی جھوٹی چیزوں میں آب جیال کری آن کا دل و بنس کرسکتے ہیں شلائظام نے ایم سے کہا ہے کہ آپ

ری کے ساتھ موٹر میں جا بس طرآ ہے۔ خود بہ کیں کرو بعید جا بہ کو دناسہ

ہو۔ اس نے مان لیا مگر کہا کہ دبلی کو اطلاع دیجکا بول الرویکر در بافت

کرونگا۔ جنانجہ تارہ با کہا مگر دبلی سے جواب نفی میں آیا۔

کرونگا۔ جنانجہ تارہ با کہا مگر دبلی سے جواب نفی میں آیا۔

مگرا میں وقت اس پر رامنی شہر نے کہ بجائے ، او عام الم پر کش آت میں اور اللہ کے برلش آت

مراڈ و لیا کہ سے ساتھ میٹر بیس ہے ہیں ہوگے میں اور کا این می معدوما اور میں ایروڈ دو می رفعیت

در مکوس شے ریک تھا۔ دوسر سے ریادہ مہان تے میں اور کا این می معدوما اور میں ایروڈ دم می رفعیت

مراڈ نہ دیا دیئر پر نظر و و اور ان پر نش رہا ات جا اور میں ایروڈ دم می رفعیت
کر سے کہ اور ایس ایروڈ دو می رہا ہے۔ اور میں ایروڈ دم می رفعیت
کر سے کہ کا دیا گرد کے دائر کے دو اس بیا ہے۔ اور میں ایروڈ دم می رفعیت
کر سے کہ کے دائر کے دائر کے دو اور کی ایک اور میں ایروڈ دم می رفعیت

"THANK GOD IT IS ALL OVER"

ریزیرن کے بہرے ہے گھید سائٹر ہوا۔ میں ف . الله ع ، الله ع

"THANKS GOD, EVERY THING WENT OFF SMUTHLY PURING THE DOK'ES VISIT.

ڈاکٹرسر میبا الدین مروم نے چھے کھنا کہ پرنس آف برار کوعلی گھ ملم بونبورسٹی کا ربکیٹر کرد با جائے۔ ۲۵ بون کو ملاقات ہیں۔ ۲۹ جو اللہ ملم کے ۔ ۲۵ برای کی منظوری نہیں دی اور ڈاکٹ منیب الدین برس سی شرے کہ براگریٹوں کا خوشا مدی ہے۔ مجھے اس نے منیبا الدین برس سی شرے کہ براگریٹوں کا خوشا مدی ہے۔ مجھے اس نے منیبا الدین برس سی شرک کہ براگریٹوں کا خوشا مدی ہے۔ مجھے اس نے کو اگریٹ کی کو اگری دیدی اس کرائی کی دیدی ہے۔ کے سات اس کو دیا گری دیدی ہوئے گری دیدی ہما عرائی کی گری اس کرائی اس کرمائیں اس کرمائی سی کرن ان برائی گری دیدی کرن اس کرمائی کرن ان برائی گری دیدی کرنے کو گری دیدی ہما عرائی گری دیدی کا میں اس کرمائی کرن ان کرمائی گری دیدی کرمائی کا کرمائی کرنے کی کرمائی کرنے کرمائی کرنے کرمائی کرنے کرمائی کرمائی کرمائی کرنے کرمائی کرمائ

حصنور نظام کو انگریزول سے نفرت سی موہ بینبال فرائے تھے کہ ان کے اختیارات بر بے جایا بندیال عائد کی گئی ہیں۔ ان کی آزادی کو ایک فکرال کی جینیت سے سلب کر دکھا ہے معلوم نہیں آج ، H ، E ، H وروس

والیان طک کی کیارائے ہے۔ بین سنے ، ۱۹ . ۱۵ ، ۱۷ سے بیابھی عرض کردیا کہ آبیندہ زمانہ سرطابیدداری ك خلاد من ميم مكريم كاريخ اس فقره بر توجه بني خرما كي - سركا ركا يمي اور دوسرك واليان مل كاجبال برافاكداس جكسين الكريزجيت بنيهكا كوامريك كى مرد معارا لأمين نوا تكريزون كوفيخ بهولى ليكن لقول شاعو لرسانه والول كوليس إنصلى به بركامعادم -كس فدرجيت ليا جنگ بي بار سكياكيا -الكربزجنك ويعية مراجهائر المكف اسجنك في اقوام عالمي الذادى كى دوج جَعِدْ مُكدى حِبْنى بورسِي افوام كلونبل بالبيى كى فأبل ينبل اور الثياوا فرافسك غربيب اور خبرلفليم يافشاقوام كوغلام ببائ بريخ عنب مانبين سيه كوال مالك سه دست كن بهونا پرااور فوی محرمتین بن كبیر ٨٧٠ ولن الماعك من في المريد المناسسة الما كره فقريب در بي جاكري الوث النه برزوردونكاكم مطالبات بورت كي جائبن اور ١٠٤٠ كى خوابش كمطابق يركس آدعبهاركو. ع ١٠٠٠ عنا وبإعباك ، النبي الفاق يفيا. يس في يجيى كما كد بها دى فوج كو بندو فين جا بنيس أس ف كماكد معام كرنا

دہلی بن بند دفیں ہیں یا نہیں۔ شام کو ببد جدالعزیم حاصب کی عیادت کو گیا۔ انہیں آرتھ انہیں سے ر شب کو گریم سے اور ٹانگ کی ہڈی توط کئ - بہت دل گرفتہ اور برایت ان سے اپنی آرندگی سے باروس ہور ہے تھے ہیں اُن کی دل دہی کہ نا رہا۔ بانوں بازں بیں انہوں نے جھے کہا کہ جھ سے اُنفاق کرنے کے بعد چوانہوں نے ڈوک کورومین کے لئے کوئی رقم دینے سے نظام کے سامنے اختلاف کیا اُس کی ج ریختی که، H.E.H نے کاظم بارجنگ کے ذرابعہ اُک سے کہلا وہا تخفاکہ وہ ڈاللہ کریں۔ بیجبدر آیا دیے واسطے کوئی عجبیب بات نہ تنفی اسی لگئے کوئی شخص حبدر آیا داور فیطام کی خدمت کیا حقۂ نہیں کریا تا تخفا۔

ا بول فی اله و در سرے روز سرکار کے حکم کے مطابق میں جناح سے
ملا بھر فار مولد کہ ہم فے ریاستوں اور جیدر آباد میمننقبل کے منعلی بنایا
کف تاکہ وہیرائے کو جیجا جائے وہ انہیں دکھایا۔ ہماری تجو بزوم مشرفیاں
فی تا بین کیا لیکن جب وہ اپنی بخریز بنا نے لگے ذو مکن ہے کے الفاظ
کا فرف ہو۔ مگروہ مالکل و ہی تھی جو ہم لوگ جیمد آبا دسے نے کئے تھے۔
اس سے بیدا ندازہ مواکد مطرجنا ح کے ساخت اگر آب مرص کا درماں بنیں
کرنی تو وہ اس بیراعزاض کریں گے۔اور اگر آب اپنی مشکلات الہیں
بنائیں اور درمال آن برجھ وڑ دین نو کمان غالب بہ ہے کہ آن کی تجوزادر
س کی نتجو بزیکساں ہوگی۔

سرجولائی کوریاست کے وزراء کی بیٹنگ تھی جس ہیں شام ممبرالا موجودہ نے اس نجونر کو منطور کیا جوجیدر آیا دسے آئی تھی ۔ ان تجاویز کا منظا بہ تھاکہ جو نکہ متقبل کی کوئی صاف نصو بزیسا منے نہیں ہے۔ لہذاریاں ہ کو آزا در مہاجا ہے۔ وہ چا ہیں نویونین میں شریب بعدل باجا ہیں تو ابتا بونین الگ بنا ہیں یا الگ رہ کرا بیٹ نعلقا ت برا ہ راست ماج برطانیہ سے کعمیں۔

ہیں 4 رحولا کی کو دفعنس کونسل کی مبلنگ مہیں نشر مایب مہدا۔ اور دوسر SIR HENERY CRAIKE لىكل ممبرىا مشبر مبي ملاروه اس ما ت سے ہرت خوسنس مخفے كه دوكر حيار بارسے بیت خوش آئے بجرر یا سنوں کے سنفیل برگفتگو موتی رسی والما لكريزعميب شش بنتج مبر منف - ايك طرف دلي خها لات كو *ډيرى طرح جب*ا نه سكَّة عقره ووسرى طرفت مل زمرت كے فيو د صافت بات كھي نہر بي كِيْهُ وينْدِ مَنْ يَجْدُوهُ صَاحَتُ صاحَتْ لُوكسى رائِهُ كَالْطِهَا رَبْهِينَ كَرِينَّهُ تنفى مگراننا ضروركها كرفي في حالمات بين برشش حكومت ريايسنول كي ليبي حفاظت المہيں کرنے گئے علبيي اس وقت نک کرني تھي۔ ٻبي وہ بات تھي جو بجنبہت ایک ببی خوا ہ اور دہتہ دار ملازم سے مجھے پرکہنان رکھنی تھی اِ کثر فأبحهاس اعلان مصفوش تفق كدر بإسنول كوآزا وجبورا حاسئة كالبيسكن حقيقت بدسيدكه مرتبن حكدمت أن كى حفاظت كرتى تفى ورنداس وميرسو ہرس کے دوران ہیں کنٹے ہی ہرکش خور اپنی رعایا کے ہانخور ختم ہو کئے ہوئے بھرمیں نے بریس کے ع. ز. ع. ع بر زور دیا اور برارو جرو کا دکر کیا-ہارے دلاکل کی طاقت اورصدا فت أوسب كومسليم فني- كراب ان حصص کا پھرر یا سنت میں جا 'ما' فایل عمل تفااور ، H ، E ، H معا وضه رشار نر تھے. بیرابک بڑی علمی تھی۔ برار ہا د وسرے البے اضلاع کے ہانٹندے بركناس بررمانى شربوت كرانيس جدرة يا ديس فناس كرديا جائے-میں جینا ری کا چکر لگانا ہوا ۱4 رولائ کو بھر جبار آیا و آگیا مرسر کا رکے فكم يحمط ابن سبد ما استبيث سه باغ عامه بهريا - وبال سالكره كيسك ين كافى وغيره بي يجهر مين كفرا يا منسب كود نرخفا " تفريباً ابك بنراراً دمي المركب بوسط راحت بسل عبث بدعلى خال اورعبدالجبد خال مرحد مبن مجى شركب تقد و تركي بديسب سه پيله بين في تخي انشرفيال بطور فرايس

کیں۔ بدہ اور دخرات نے نذریں دیں۔
سے کا حوال کی کو طا۔ ووران گنگو ہیں اُن سند نظام سے اخبیا مات کے ہیں اُن
میں کے ذکر کہا سرمزی کہتے گئے کہ نظام سند ہے جہدا کا دوران کی گئی ہیں
میں نے ذکر کہا سرمزی کھنے لگ کہ نظام سند ہے جہ کے دوران جگ ہیں
ان مسائل کو نہ چھی اجائے۔ ہیں نے یہ کہا کہ انگریز افسران کا جہال کا سالعان میں سے یہ جو لئے دوران کا جہال کا سالعان میں سند سے دریا فدن کہا جا کہ لیکن باسٹ شدگان جدر آباد سے اگر سی کو اُن کا میں باسٹ شدگان جدر آباد سے اگر سی کو اُن کی بندی ہو اگر سی کو اُن کا دری ہو۔ سرمزی کر کہا کہ سراکیر جہدری کا بدخیال کھا کہ ایک ریز پیرن فی میں برخیال کھا کہ ایک اور انتظام بدری کا بدخیال کھا کہ ایک اور انتظام بیر ہندائی ہیں۔ اُن بیمیا کردیگی۔
اُن اوری نظام کو دینا نامنا سب جوگی اور انتظام بیر ہندائی بیمیا کردیگی۔
اُن اوری نظام کو دینا نامنا سب جوگی اور انتظام بیر ہندائی بیمیا کردیگی۔

ومولاعلى كايتيال

بهاں ایک نفام مولائی کا بهاڑک نام سے موسم ہے۔ بی فارق بھنت میں ہے۔ بہاڑی کی ج فی مرکزی ہوتی کا بہاڑک کا بہ بہاڑی کی ج فی مرکزی کا بہاڑی کی جو ارت بنی ہوئی ہے۔ ایک کم و فوس بہت بنایا کیا ہے۔ بیا کہ بہاڑی کی دوج مقدس اس جگہ کہ جہاں ہے کہ و بنا برا سے نشر ایف لائی انظام ہم سال بہاں ایک تا رہے کی دوال شا ہزا دی انظام ہم سال بہاں ایک تا رہے کی دوال شا ہزادگان اور در گر سال بہا کا دوال شا ہزادگان اور در گر سال موال و رصور بھا کہ بھی بلایا جا آن تھا۔ تھے اکثر حاضری کا موقع لادا کی وقت کو میں اور جا ہے۔ نے توان می اور ایک کو کام میں اور جا تا تھا۔ وہ معالیف خال موج ہے۔ آئے تھے توان می اور وجادر وزقیام کرتے تھے۔ بوٹر سے امراء اور نیام اور زیام کی اور دوجادر وزقیام کرتے تھے۔ بوٹر سے امراء اور نیام حاضری بر برشیا بوجا شا اور اسی طرح سیر جدی ایک میں جو بال نگ برا برشیا اور کی خوس سے وہال نگ برا برشیا اس میں جو بال نگ برا برشیا اس میں جو بول نگ برا برشیا اس میں جو بال نگ برا برشیا

بین - انداز ایما و کی جونی که جدسات سوسیر بیبال بینی - نظام بیری نیبرادی کے کا ندھے بربا نفر دیکھے بوتے اور سرج کھٹ بیریسٹ اند بوسی کرنے ہوئے جا گئے - با وجود بیراند سالی اور نظا ہست جسمانی سے اُن کا اس طرح بیڑھنا جرت الکیز نظام البند شہرادگان بربہ ورز سنس جسالی شاق بھی اُن کاطر (اُنکم اور عالت شفس اس برشا مرحفی -

ہم ایک عمارت برہبو بیخے۔اس کے آخر میں ایک کرہ سے اس کے درو د پوار پریشبشہ کا کام سبے کمرہ کے اندر ایک جگہ بہت سے بھولوں کے ہار وغيره زكح تحفي مسركارا ورحمارت بنرادكان نح بجوزي كحسام ضحيح کے۔ میری حبین عبو دلیت نوایک ہی نہسٹا ٹرکی سے دہ آڑا راہے۔ میں معذور ربا - بير فضائل حضرت على كرم التدوجهة بهان كف كف اورواي براس درگاه مصفطام كوايك حلد كلام بإك اورايك ثلواردي كئي-خُس ملازم کے دونوں مانھنوں میں فرآ ن سنٹ رایٹ تھا۔ وہ حصور لطام سے السندام يا والبي ك وفف ملى ملى بارش منشروع بهدائي جدرا با دمين نظام جس عبلسه میں بهوں کو نی شخص محفظری نہیں لیکا سکٹا تھا۔ یہ دیرینہ طرابیشیر كفا مقصديه كفاكه صاحب جنروعكم نوفظ حكمران مبوسكنا بهد-كهذاسوا اس شخص کے کرجیں کے مانخہ ہیں کلام پاک تھا بالظام کے دیگرسب بغیبر جِهْرُ لِيلِ كُهُ روارْ بِرِيكُهُ . بيغنين بِداكه بايشن ببرند تقى رراسه مين تُنْوِرْي سي بموار جگر ہے۔ بہاں شامیانہ لگاکہ کمال بارجنگ سرکاراور جو ہمرا ہی مبول استنہیں جار باکا فی بہنٹ کرنے تھے۔ چنا بچہ ہم سب نشر کیب جا ِ رنوشی ہوئے ۔حبر شبیص کے ما تھ ہیں قرآن شریفِ تھا وہ سرکا رکی براہر گی کرنسی ہرملیجفٹا تھا ۔

غلام محدصاحب مروم كى بربرى وابشى تفى كذفطام أن سفنتها ال

کریں جھے سے کہا نومب لے کہا کہ دشوار ہوگا۔ جیدر آباد کی روایات بہ ہیں کہ صدر عظمی وساطت سے ہربات نظام کے سامنے بیش ہو میرانیال ہے کہ بہطریقہ کا بینہ ہیں الفاق فائم رکھنے کے واسطے اچھا تھاور نہارگی بدى بود جائے كا اندليث رفا مكر غلام محد مروم نه ما في اور موش بلكراني کے ذریعہ اسے گوشس گذار کرایا - ہونش سرکار کے اطاف کے لوگول میں سے تھے۔ ۲۲ رجولائی کومبرے ہاس کاظم بارجنگ بربیاجم لائے کہ میں غلام مخدصاحب سے کہدوں کہ ابنیں جو کچدعرض کرنا بروصدر اعظم سے زربعد سے اور اگر صدر عظم مذہبول اور صدوری بات ہو تو بھر جید بہلالی اور شکر میں اور اگر صدر عظم مذہبول اور صدوری بات ہو تو بھر جید بیار ماری بعنى كأظم بإر مبزأك كوتكوبين متجع افسوس مبو اكدغلام محارصاً حب مرحوم في المصمنا تسب مجمعا ورند مين في منع كبا كفاء بهطر بفه جيدراً با وتحمه واسط ضروری نفا- ورندسازشوں کی گرم یا زاری جدر آباد کے انتظام مملکت کو ختم كرونني رحضور زظام اس وجه سلي بهي اس تجويز كولي مدانهين كهات نظفكمه اگرسوائے صدر عظم کے ووسرے وزرار کو کھی باربانی کابراوراست من ف د ما جائے نو پیرانگریز وزیر کو بھی ہی اختیار میرد کا کدہرا و راست حکمال سے معاملات ط كرب - اسى نظام رزيندكر في تفي اور درمناسب كفا-كبي أكست المنائدكوبهركا رني فرمايا كدبها دربا رحباك اورا بوالحن يرمل ائن سے طفے حا صربو کے تھے اور ابنے غیر طلکن ہونے کا اظہار کہ رہے تھے مطلب به نفا كه جيدر آيا د كے حقدق كے متعلق جو نوط بنيار كہا حار ما ہے اس بیں ان حضرات کا بھی مشورہ ہو۔حضور نظام نے بیکھی فرما ہاکہ سوا ر انگریڈ میرسے اور مبرول کی رائے سے مہیں مطلع کیا جائے ۔اس مئلہ کوجب ه راکست کالایک کی کونسل میں بینیں کیا نوشفظہ رائے بیکھی کہ کونسل اس ك واسط نيارينين جدكه الجيه الهم مائل بي بالبركروشرات كوشريك ال بنابا جائية اكرنظام بيندفراكين فيم عهدول سع كناره كنس ميجاس

چنانجریسی وهندانشت بھیجی کئی۔ حَضْور أَظَام كِيجب كُورِ مُنط كي طرف معمك في مراسله جانا كفا نؤه ع صد النفث كي صورت مين بيث بيونا كفار منشروع اس طرح ہو تی تھی۔ "به بېښگاه اعلى حضرت ښدگان وعالى ومنغالى مرظله العالى؟

"بعداك شائد بوسى مود بالذعرص سه "

اورختم اس طرح کیجاتی تھی۔

«المي له فنا بعمرو د ولت و إثبال ّما بال ودرخت ل با درُّ

فدوى ُحال نثار د دستخظ صدر اعظمی

م إكسن كردوزنام يبس في لكها ب كربها دريار وبك طف آرك دوران گفتگو میں مجھے بیرمعلوم موکر جبرت بیوٹی کہ بکم اکست کو بیا در براجین سركاركطلبيده ما مرمزوربوك عظ مركفتكومرف برارك طرزمكرمن كمتعلى عنى - اور البول في مبرى كور منط كي كام بركسي غبرطكن بو كاظهار ننهين كباء اوركهن كك إول سركار مالك ببن بوفرمات ببن بجا اورورست كمن كحف كح سواكباجاره بدي

للهم واوسارك مندوستان بين باسي طوفان جزرظامرول كاسال تفاراس كانزر باسنول برجى براجنا بجدحبدرا بادمين بي طلبا في مظام اور شورش شروع کردی - ناظم (دار کرس نعبات اور وزیر نعبهات کو بلاكرمشوره كبا اورط بابا جبياكه أيك بارعلى كيده بذبهورسطى بين كباكيا نفا-طلباء کے والدین اورسر کیکٹنول کوبلایا جائے اور وہ النے بجل کوترم و گرم طرایفول سفها اکش گریس به تدبیرایک بهرت بری صد تک کابیاب ہوتی اورسورش کے مظاہر نے ہند ہوگئے۔ ہیں نے ونکیما کہ وعرطلیاء سے
معا ملہ کہ نے ہیں ہی ہے اے استبداوی کارروائی کہ نے کے بہطر زرادہ ہوائی ا ہوتا ہے۔ ارکان حکومت کے مفاہد ہیں فقد اور صدیع فقی ہے۔ لیکن اپنے
ہزر کوں کے سامنے نوعم مفنظ ہے دل سے بات سننے کو بہا رہوجا تا ہے اور
مان لہذا ہے۔ رہیم خبنی شور شس کرنے والوں کی نعداد ہوتی ہے اتنی ہی جھانے
والوں کی ہوتی ہے۔ نو بھر کوغو ورفض جیے وہ خود داری سے تعبیر کرتا ہے لیکی والوں کی ہوتی ہے ایک کا بیرا ورشر شس طرز عمل نوعم کو ہر شاق
گرزتا ہے۔ اور وہ منا سب بات کو بھی سیایم کرنے کو اپنی شکست مجھنا ہے۔
صورت حال بہ ہے کہ اساندہ کی طلبا کے دلول میں عزید نہیں دوسری طرف اساندہ میں شفقت نہیں۔ بیرا نا نظر ہہ۔

وبعداسنا وبرزهربيرت

بالکل مفغود بهدگیا ہے۔ گھر کے بزرگ بڑی حذات طلبا کوشورش سے روکنے بیں مدد وسکن بیں -

(بيرنس كي نقبليم)

اس زمانه بین برنس بمرم حاه بها در کی بحر نوسال بھی - اور نهر ما کیندن رلز آف بهرار بالمخصوص برنسس آف برمار کو ان کی تعبلم کے شعلیٰ فکر بھی بہری را وربا فن کی ۔ بیں نے کہا کہ بریش کی تعلیم کسی مررسیں داخل کرا کر ہوتی جائے "الديران الفيل ك مالات كامفابله كرسلين -اس كا ذكر كاظم بارجاك ف كما كبا - أك كى رائے بين به بخوبز كه برنس كوكسى ببلك استول بإ مدرسه بين افل كباجاك حبدرآيا دكى روابات كحفلات تفي بريش ت بريارا وربيب دُرسْ وارك ببرى رائے سے الفاق تفال كاظم بارجنگ في اس ملكو صور نظام مسے وض کیا ۔ جواب بیس سرکارنے کاظم ہار جنگ کے ذراجہ بید کہلادیا کہ بھی بچبر کی عمر ہی کیا ہے اور اس جنگ کے بیرا شنوب نہا مانہ بین تعلیم کاکیا انتظام برسکنا به اورسندنا زمیزنا زباند به تفاکه کاظم ماید جنگ نے برکنس آف برا رسے کہا کہ ریز بارشط کی بھی بہی را ئے ہے بوخلان وأفعد كفا رحب مبن فيرنس أث برارسي ببافضته سنانو كهاكه الراط في خرخ نهب بهوتي توكيا برنس مرم ماه كي تعليم عي يزبهو كي اس فقته میں بڑی کن مکش رہی جب سر کارنیم راصی موئے نو اورڈنگ بین رہنے کے خلاف عظے رابکن مرم حام اور آن کے بھائی مخفہم جاہ کی نعلیم کی تمیل كاسهراأن كى محزمه والده منزمائينس شهزادى دُرشهرار كسرخفاوه برابر مهربین کدان کی تغلیم بیلک اسکول میں بور آخر کا دد ہرہ دون کے بیلک اسكول مين النبين داخل كباكبا- ولبسراك كوفرد يمي انشار أاس فجوبركي الْابْدِكُرِيْ بِيْرِي مْنْبِ كَبِينِ نظام راحني بْرِيَكِ ـ

برنسس درستهوارابک منهابت مهوشمند- دورمین ورفابل خانون بن اور زبر دست شخصیت کی حامل مین - برجس حلسد بن مهد ل به نزانے کی

ضرورت نهیں بوتی کیشنرادی کون بیں بائرک شنرادی بین اور حشری سلطان کی لوکی میں۔ ایک شس فرنجے جومن زبا نوں بیر یوراعبور ہے۔ نزکی أن كى ما درى زبان ساوراب اردوس كمي في كلفت مات كريشي باری تعالی نے الهبی صوری اور معنوی تمام خوبیول سے سرفراز فراما ہو۔ نڑکی انقلاب کے بعد اطان معدا بنے خاندان کے فرانس کے کیا گول مبزر کا نفرنس کے زمانہ ہیں مولانا شوکٹ علی و محد علی مرحو میں نے شنہراذی ورشَهِ وارَا ورنَهُ فهرا دی نبیاو فرکی شادی کے شعلیٰ سلطان مرحوم سے <u>ط</u>ے كباا وركيراعلى وصرت سي كفنگوكركي نبر ما كبين ريس عظم حيا ٥ وليموم كي د شنمزا دی ورشهوارا ورشهزا دی نباو فرکی نشا دی نبرنس مظلم جاه سے پوئیں . جبررة مادى برروابت كه فظام كے بجول كوعام مدارس مين تعليم دبنائن كى سنان كے خلاف بهربهت مى غلط اورلفضان دور فى كنابى تعبيما پنى حِكَه بها ورنغبراس ئےعلوم وفنون كاعلم نامكن سے مگرانسانین کی تکیل بغیر نربیت نہیں ہوتی اور سچیج تزیریت کے لئے ضروری ہے کہ نوعمر سے دل ہیں و وسروں کے احساسات کا احترام ہیداکیا جائے۔اگر عکمراں ا بہے بچوں کو گھر پڑنعلیم دیں گئے ٹوان ہیں ا مارت اورعلبی کی کا وزربه بدیر الهو کا-اورهم ورثبت سے سا کھ بہتر براہیں جِل سکتیں۔ وہ زندگی کے حوادث کی تاب نہ لاسکیں گئے مساوات اورموانست ان برگراں گذرہے گی اور بہبیت بڑی محرومی ہے۔جب كانام عمرسا بقدرب كانعليم كانفصدنو عمركة كشن كشس حيات سحيك بْنارَكِيْنَا ئِيحْسِ سِعْهِده برآ بِيونا بهبشدلازم آئيكا-ااراكنو بمركم يم كواعلى حضرت مصطوبل أوركارة مدكف كوريي اس کاسلید بوں شروع ہواکہ غلام محدصاحب مروم فیج بہلا بچٹ بنایا توعداً اسے خسارہ کا بجٹ بنایا جس بیں خرچ کو ہمدنی کے مقابله بي چوراسي لاكه زياده وكهايا - بين ك مرهم كوننا د بالخفاك بجيط معابدہیں جورہ می لاھر ہودہ دھوں ۔ اس معارد کا وجہ دیا صدیب اس استران کم نہیں ہے مگر کوئشن کر کے البسا کیا گیا کفا۔ وجہ غالباً ہم کفی کہ دیا سنیں بھی انکم شکس انگر نہیں۔ انگر شکس انگر نہیں۔ انگر شکس نہ بہونے کی وجہ سے کار وہاری حضرات برطش انگر بایدر باستوں کو شرجیح دینے کفتے اور حکو مرت من کے انگر شکس کا نفصان ہوتا انتھا۔ انگر شکس کا نفصان ہوتا انتھا۔ غلام محدصاحب کے اصرار بریس نے اپنی عوشد اشت کے ساتھ برنجس سركاركو بهيجدباءا على حفرت فيمبرى عرصنداشت ك متعلقْ فرما باکدائکم ٹیکس لگا نا پہال گی روایات کے خلاف ہے اور بهم الم المجمعي بيال أنكم تبكس منبيل أكابا - اسى سلسله مين فراما كرجم ورى كرنسط إيساكيد نود وسرى بات ملك خود مخار مكرال كوالبالنبي كرنا جاسية اگر مواز نذر بحبط بین کمی برای نو صرب خاص سے بوری کردی جائیگی۔ ہیں لے اس بریسر کار کی مہت نغرایت کی اور کہاکہ گورنمنط نے بجیط السابنا بأكرجبياكسي كورننط كونها نأجاجه مكربه حكرال كواخنيا رسهك وہ اگر ضرورت ہونو اپنے پاس سے روبیبہ دے مگر رعا با کوٹیکس سے بجائے۔ بیب نے بہجی کہا کہ بہ اہل حیدر آیا د کی خوش نصیبی ہے۔ بیمرو ہا کے امراء کے منعلیٰ فرمانے رہے۔ اُن کی وفا داری سے مث کوک سے س کے بدر مخلوطا و رجدا کاندانشخاب برگفتگونشرہ ع مبوئی . سرکار کو بہ غالباً را با ا انگادالمسلمین کے حضرات مصمعلوم ہوجیکا کھا کہ میں حبیدر آبا دہیں جبرا گانمانتخاب کے خلاف ہوں اور وہاں کے مسلمان اتحاد المسلمین کے لبراثرمداكا ندانخاب كعطوندار كفر نظام بجاطور بربيجائنا جاجة كفركر سلبانان سندك عام رائي معفلات يهال مبرى دائي فخطوط انتخاب ركث شنون كوريز وكرت السك كى موا قفت بين كيول مع ربين في سركار و تفصيل كرسائه بايا

كه جبدرة با دكه فاص حالات بن جداكا نذاننا ب كبول مضر وكا مختصرًا مهرى نقربر كامنشاء به مخفاكه بركش انديا ورحبدر آبا د كحالات بكيال مذي مرسن الله باين بين بإرشبال عنب اكشيت كى بارقى - أفليت كا گروه اوربرلشش حکومت جکم شرکا خببار کالل صرف آخرالذکر ماید تی ہیکے ما تند ببر نفار با فی دونول فرلفین اینے دل مُل ببنی کر <u>سکن</u> تھے مگر فیصلیر حكومت كى رائع بين محصرتها - منالاً مرعى يا مدعاعليه كى جننيت سع اكتربيت ا ورا فليت كام كرنى نقبين أور فاصنى باج كى حننيت برتش حكومت كي لفي المارا ضرورت اس كى عنى كه كروريار فى كے نمائند سے با وكيل ابنے دائالورى ربان کے ساتھ برٹش حکومت سے سامنے بیش کرکے دا دخواہ ہول ١ ورا نصاف جابين محياراً با دمين كو في نيسري بارتي بايريني حكومت ندفقي اگر حیدا کا نداننخاب مبوکا تو فرقه وارا نه جذبات کوئز فی مبوگی اور محبت اِور الثغاق بابهى كى فصاجو بميث بَيرراً بإدكا طغرهُ امتياز ربى ببختم بوجاً ہیں نے بہ کھی عرض کیا کہ حکومت اور رعایا کے درمیان محبت کے فعلقا ہونے جا ہمکیں اس کے بعد کوئی سنسمارت کرے نوبلا خوت سزا دہنی جا مضورنظام ببب غورسے سننے رہیے -اورحب ملافات خمن ہوئی نوفراہا كراتي ببت كارة مربات جبيت ببوئي-

سا اکنوبرسی کو کے ریز بیر شرط سر آر کھرلود ہیں نے آکر جا ہے لیا میں ان سے بہلے سے واقف کھا۔ بد بہا بیت فہیم اور جرب کا را فسر تھے۔
دیا ستوں ہیں دین بیر نیم علوں کے درائع معلوما ت ان وسیع کھ کہر چیز کی اطلاع النہیں ہوئی تھی۔ میرا بہ جیال ہے کہ محلات ہیں خود الیے لوگ موجو دیھے کہ جورینے بیر نور کھنے تھے۔ بیں اُن سے ۱۵ اِکٹوبر کولا۔ مجورین فرن کیا کہ اب کوئی گور نمنط کے خلاف محاد اُکٹوبر کولا۔ مجوریا فنت کیا کہ اب کوئی گور نمنط کے خلاف محاد در ۲ محال کریا گائی کوئی ہوئی کھر ایک معمول و درارت کا حال ریا ایک معمول و درارت کا حال درایا کہ درایا کہ درایا کہ ایک معمول و درارت کا حال درایا کہ درایا کو درایا کہ درایا کی درایا کہ درای

كرنة ربع ميں نے د مكمه اكما تنہيں إدرى طرح ان حضرات كى خوبيا س اوركمزور بال معلوم تفيس - بين في سعفيل جنگ اور دېدې بارجنگ مرومین کی بہت نعرلیت کی ۔ بھر کاظم بار جنگ کے متعمل کہا کہ احکامات جاری مو فرمین اسفدرنغوبن آور دبرکیون مونی سے - آن کامن اربی فا که د فنز ببینی نظام سے احکا مات حاری نہیں ہوتے جب کک کاظم بایر جنگ کوخوشش مذکیا جائے ۔ کاظم پارجنگ کے حالات جدر آباد میں از رنظ مجھے کہنا پڑا کہ بعض او قات اپنی ڈائی اغراص کی بنار ہر بہتی سے احكام جارى كرف بين نا جركرد ين بين - پيرسف مراد كان كا ذكر كرف رب - برشش حكومت كو اب مجي بيض بأنو أن براع أواض تفاجس كي یں نے صفائی کی - آخر میں کہا کہ گذست شالی جنگ کے موقعہ برسر کار کے دلی رجحا نایت برٹن مکومت کے خلاف تھے ، ب کیا حال ہے ۔ بين من كها كره بكى كامول بين مجهد كوئ وقت نهيس إو في اورانظام كابورا نْعاول محِمْ حاصل ر ما میں نے عمداً سرکاریے د بی رجحانات کا ذکر انہیں کیا۔ یکم نومبر ایک که میں سرکا رہے باس حا ضربودا نومعلوم بودا که گذشته پذروہ روزه ملاقات بین ریزیمینط نے نظام سے کہا کہ ال دادروس کو کرج جبرآباد کی فوج کے کما تگر منفے. B . E ، کا خطاب دیا جائے۔ ہیں نے عرض کیا کہ كباحرج ہے۔ فرما ياكہ نہبى بہلے برلنى تن برا ركو جوجيدر آباد كي فوج كے كمانلار بِى خطاب لمناج البيئة - بين له اتفاق كيها اوركها كدر مر پارش كي تجو مركة مضور مركياس بعيجدين مين حكومت جدراً بادكي طرف سي نظريك كرون كا كراول برنس كو ١٠٤ م.٥ دياجات بن فيديس في ريزيرنط ساكفتكو ركيك برط كرا باكره و يُرزورسفارش يدن كوخطاب ١٠٤٠ ع.وي گاكرين اورين في سركا ركومطلع كرديا كديبه طيايا بيديكن بين متجرره كيا جب ار ذم بركوح صنور فظام نے مجھے اس خطا كى نقل د كھا أن جدا يك روز دنبل

وه وليهرائ كوروان كر<u>يجك نخف</u>راس مبن سركار في البين د وثول أنهزاد ول کی شکایت کی تھی۔ اور مہت تفصیل کے ساتھ۔ فضول خمہ چا ورم فروض ہونے كا ذكر بعي نفا - جب بين فقل خط بره جيانداعلي ومرت في فرماياك أب كي كيارائ بهيس ن كهاكدا جما بو الكرب خط يجه جمين لوركيا بونا- أيك طرت دلیمبد کے واسط ع. ا. ح. کی سفار شس اور دوسری طرف بر خططرح طرح كى شكايات سے مرزيه ولبسرائے بير اس كا افرطام برہے كيا بوا بوگاراس براعلی حضرت بریم بوگئراً ورفرا بایرا ورکبایس به کهناک ميرسه المكول بين بي وبال بين البيدائن اور فابل بين كما بين ان بانول كووليه النف سيجعيانا ربين صاحت كبنابول وصاحت كرواركي بي مفت ہے۔ اس کے بعدد وان سنبرادوں بربرس بڑے اور ببت کھا ان کے خلاف كينفر بد - بب خاموش سُنتار بار بار بار مجه سُد فرا تَ عِظْرَكُ آب کچھانہیں کہتے۔ ہیں اس سے زیادہ کچھانہیں کہنا تھا کہ بیشنبراد وں کی برصیبی سیے کہ جو ایک شفیق با ب کو ناخد شس کبا ۔ '' خر کا رہیں نے مجبور پوک کہاکہ حصنوراً ن کے والدہب جرکھے تھی ارشا دفرہا بیس حصنور کو جن ہے مگرہتے نُوا قازا دیے ہیں- میں کوئی نا ملائم لفظ اُک کے منعلیٰ کیسے کہوں۔ ریسنگر خامون ہو گئے۔

حیدر آبا دہیں جذر لوگ نظام کے اساف کے لوگ کہلاتے تھے۔ غالباً ایسے لوگ سب ہی ریاستوں ہیں ہونگے۔ اُن کا کام نظا کہ جم کھ حکراں کی زبان سے نکلے وہ اُسے بڑی آب و تا ب کے ساتھ سراہ اُلا ابنی طرف سے بڑیا کہ تا بُید کریں۔

ایک وا نعه با در رواسی بیشنم ارد معظم جاه نے ایک بارجہ سے بوش بارجنگ کی شکابیت کی کہ ہوش نے نظام کے حصور بیں نمام کا کے سامنے اُن کی بیری شمیزادی نبلو فرکے منعلیٰ ناٹنا کہ تا ورثوبین آبڑ الفاظ استعال کے اور معظم جاہ کو بجاطور براس سے تکلیف ہونی ہیں نے ہوئی ہیں نے ہوئی الرحق کا دوراجی کھتے تھے اگر دوراجی کھتے تھے شاعراور بہت بجرب زمان سے میں نے اُن سے کہا کہ برت معظم جاہ کو شاعراور بہت بجرب زمان سے میں نے اُن سے کہا کہ برت ماننا کن شکایت سے کہ تم سے سرکا رکے سامنے برنسس نبلو فو تے متعلق ماننا کن اور توہین آ مبرالفاظ استعمال کئے ہوش نے افراد کہا اور ابنی صفائی میں اور توہین آ مبرالفاظ استعمال کئے ہوش نے افراد کہا اور ابنی صفائی میں ایک نصة سابا د جو دست منہ رہے۔

ابك فضة سابا وجوبيث منهورسد المك فضة ساجيين كرد وبينس واله بنائے ہوئے تھے۔ سامنے ایک کیا ری بس سبکن ملکے ہوئے نے کئیں صاحب نے کہا کہ کس فار دی تھیورت معلوم ہونے ہیں سیز درخست اور اس میں اود سے رنگ کے بھیل یس بھرکیا تھا۔ دربار بوں نے بہنگن کی نعرلهت بیں فصبیدہ خوانی منشروع کردی اور اُسے جننی میووں کے ذہب بدنجاديا - بكايك رئيس ك كماكه حكماداس كواجي نزكاري جيال نهب كرف طبا مفيد انبيل معدور مارول ك العلى أرخ بدلاا ورمبنيك كى درما اوررسوانی میں مبالغه شرع موکیا ترکاری بردالفه مونی سے خون جیر صالح ببداكرا جد درخت بيس ملك بون فربهمعلوم بهو ماسي كدمرد وبوج لنك رسيم بين خصورت خوستنا فربيرت اليمي د رنيس في كياكه اللمي تو ای اوک آننی نغربیت کر رہے تھے۔ اس پر ایک در اری نے کہا کہ صور ہم آپ کے ذکر ہیں بنیکن کے نہیں - اس کے بعد ہوش نے کہاکہ میں نظام کا دکر ہو جے دہ بُرا کہتے ہیں آئ سے زیادہ بڑا کہنا ہوں جس کی سرکار زمرا ا میں کھی قصیدہ خوانی شروع کردیتا ہوں۔

۵۱رفومبر ۱۹۲۷ کو کار دانده گود کیرائے سے ملاوہ آل اندیا اوا کے اسکا وُسٹ کے معالی کو کار داندہ کا کہ اسکا وُسٹ کے معالی کو کار کی کار کا داندہ کا دریا ہوت کی۔ بیر نے مشرحیت میں اور میں کے میں نے مشرحیت میں دوریا ہوت کی۔ بیر نے مشرحیت میں دوریا

بوس کا نام لہا ہو مدھ ہر دہش ہائی کورٹ کے ججے تھے۔ ہیں نے کہا کہ اُن کے رہا ہو نے کا نظام کو بہت افسوس ہے۔ ہیں نے دریا فت کہا کہ اُنکا جائیں کون ہوگا۔ کہنے لگے نظام نے مجھے خط لکھا ہے۔ اس کا جواب دو نگا اور جائیں کے متعلیٰ ابھی طے نہیں ہوا ہے۔ بھر پہ جھا کہ شغرادول کا کہا حال ہے میں نے فرا کہ میا کہ وہ خط میں نے دیجھا ہے جو نظام نے انہیں کا مطابق میں نے دیجھا ہے جو نظام نے انہیں کا مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کو نہیں خط لکھ دیں۔ اور نظام شنرادول کو شہبہ کردیں۔ بھر علی گڑہ اور ختما نبہ بہنہ کردیں۔ بھر علی گڑہ اور ختما نبہ بہنیں ہو سے۔ برنس مرم جاہ کی تعلیٰ سے متعلیٰ گفتگو کہ نے رہے جس کا جھلے اور ای میں ذکہ آجکا ہے۔ اور ای رہی خوا ہے۔

میں ہو نو تبرکو جیدر ہم او دالیں بہو نجا۔ جائے ہی مبرخاں نے جھ سے
کہاکہ گذشت شنب سرخی لیٹھوب مروم کا انتظال ہو گیا۔ بدمرا دا کا دیے
رہنے والے تخفی ملم بو نیورسٹی کے ٹرسٹی تھے۔ دہلی بیں فانون سازجات
کے ممبر تھے۔ میں نے ہی ائنہیں اس غوض سے رکھا تھا کہ حیدر آباد میں جہوری
رئاک میں کھی اصلاحات جاری کئے جائیں اور وہ اسلیم تبارکر دیے تھے
میں اُن کے دفن ہیں شرکت کے بعد گھر گیا۔

بہن ان انظامی اعتبار سے بہر بڑی خوابی ہے کہ کوئی بیزر از بہنہ ہی ہگئی اور از بہن ہی ہی ہی ہے کہ کوئی بیزر از بہن ہی ہی ہی ہی ہوا ہو اور ان افتا ہو تا اسے ۔ لیکن دفتر بینی سرکا رہیں جاکہ ہم رداز طشت از بام ہوجاتا ہے ۔ فظام کا وہرائے کو ابینے بہتوں کی شکایت کا خطاکما م طرکر گرس کو معلوم نفاد حکیم مفصور جنگ مرحوم جو نظام کی است کا خطاکما کہ میں بوش مرحوم کی طرح نفے مہر نے باس آئے اور کہا کہ آئی کی اظہار ہوا کی جو نے شہر اور کے بررو را نہ نہا بیت سخت الفاظ ہیں بر ہی کا اظہار ہوا کی جہد نے دہ اس نخص کو معلوم ہوجا ناجی سے رہنا ہے اسی طرح سرکا رج کھے گئے وہ اس شخص کو معلوم ہوجا ناجی سے

منعلن و دہات ہوتی۔ ربز بیرنط کے بہال سرفیروند فال کالنج تھا۔ سرفیروز مبرے پاس عظرے بعوئے تھے۔ ببلن عظم جاہ اورشنزادی نبلو ذہبی تھیں بخص فنهرادى نبلوفرك كهاكدة جكل اعلى حضرت بمرسه فاوندس بميت خفاہیں۔ ہیں نے کہاکہ ما ن فرض وغیرہ کی وجہ سے ابسا ہے۔ کہنے لگیں کہ فرض ہی کی بات ہونی نو جہر مر حرجه اور کہا جا ناسے ملط ہے۔ مجھ سے زباده کون جاسکن ہے ہیں اُن کی بیری ہوں۔ ہیں نے بہ کہ رفضة مخفر کردیا كايدنيب وفراززندكى بس تفريض بب الفكرية بول سرفیروزخال نون وبسرائے کی انتظامیہ کوسل کے ممبر تھے میرے غاص كرم فرماء يقف بركي سيخ أور فابل اعتاد دوست بهجاب بين زير رسے - ولبرائے کی محلس انتظامیر کے ممبرر ہے - پاکستان بننے کے بعد بھی وزارت بیں رہے اور کھور نوں وزیر عظم باکتان بھی رہے۔ بهال سرفيروز كاسركاري ونزيفاجس بين ربز بدنط ولبعهداورعائدي مدرآبادش مل عفر ولبعدد زك بعدابك طرف مجف لبكريم كاتتام فهان رخصت ہو جکے تھے۔ مجھے صمد ما رجنگ مرحوم نے جو ولی مہد کے کنٹرولر تے کہدیا تفا کہ برکنس آ ب کا شکریہا داکریں گئے۔ پربن نے میراث کریہ اداكما كرمين أن كے واسط. ٢٠١٠ كى كومشنن كرر ما تفاريس نے کہا کہ میں نے کیچی اس کا ذکر آ ہے سے نہیں کیا ۔ اس لئے کہ حب نک کام نزبرمائے ۔ تذکرہ بے سود سے۔ شعی وام ہرموج ہیں ہے حلفہ صد کام بننگ د پیھئے قطرہے یہ کیا گذرہے گرمبونے تک قطرا کو گرتک کتف سانجات کا سامنا کرنا بڑنا ہے۔ میں نے كهاكديد بهلاً موقع سب جوحكومت برطانيد في كسي كو. ٤، ١، ٤، كاخطا فكرال مونے سے پہلے دیا ہو۔ مجھے ابید سے كدہپلی جنوری نك مل جانگار

سئیس کر فرمائے گئے۔ کیا ہیں پہلی جنوری تک حکمراں بھی ہد ھا وُں گارہیں الے کہا کہ بہرامنشاء خطاب سے ہے اور وفت آئے گا تو بھی ہو ھا بیکا میں بدکیا جا نتا تھا کہ برلس کھی حکم اس نہوں کے رصی رہار جنگ برہی ہو فاہیں کہ فرج کے معنی دسکرٹیری تھے۔ اب دیٹا کر ہونے کے بدرولیہ ہدکے منظم ولرمقر رہوئے کے بدرولیہ ہدکے فرج زبانوں برا چھا عبور تھا۔ صاحب کردارا ور قابل اعتماد تخص سے حیدر آتا ہا و کا بیج بیب وسٹور تھا کہ شہراد وں کے ساتھ ہا وجو دان کے جدر آتا ہا و کا بیج بیب وسٹور تھا کہ شہراد وں کے ساتھ ہا وجو دان کے رکنٹرولڈ ولئی کہا کہ تا تھا ۔ جب شہراد وں پرخفگی ہوتی تھی تو اعلی صرت ایس میں میں کہا کہ تا تھا ۔ جب شہراد وں پرخفگی ہوتی تھی تو اعلی صرت ایس میں کربول کے بیا کر اظہار ناخوشی فرمائے کئے ۔ ایک کہ دول کا کا م تھا کہ غنا ب کی برجون کر بھر اللہ کی ان کا کا م تھا کہ غنا ب کی برجون کے بھر کہ کہ دول کے بردا نشت کیا کہ ہیں۔

سرفیروزخاں نون اعلی حفرت سے ملے۔ نظام لے آن کے متعلق جورائے قائم کی وہ برلس عظم جاہ اور معظم جاہ د و نوں کے علم میں تھی جورائے قائم کی وہ برلس عظم جاہ د و نوں کے علم میں تھی جو گفت کے سے بیان کی کدسر کار فہر و زخال اول سے زیا دہ متنا تر انہیں ہوئے اور سرسلطان اور سرمرز اسماعیل کی تعریف کی کارٹر کی کارٹر کی تعریف کے تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی

جیرا آبا دیں دیگر باستوں سے زیادہ برٹش گورنسٹ دخل دیتی ہی اورصدراعظم دو زہر عظم کو لیا او قات جام دسندان باختن برجی علی کرنا عظم اور دو زہر عظم کو لیا او قات جام دسندان باختن برجی علی کرنا جرام در نواہت ان کا حرام دو در بروں کا انتخاب بغیر شود کا دو زہروں کا انتخاب بغیر شود کو دست ہند انہیں ہو ناخفا۔ ہر بہند ہیں دو بار ریز ٹرنٹ نظام سے خود ملت اور انتظامی معاملات ہیں گفتگو کہ تا ۔ اس کا ایک نوط نیا رہونا تھاجی کی ایک نوط نیا رہونا تھاجی کی ایس رہتی ہی ۔

SELF DENIAL POLICY

ایک روزاعلی حضرت نے درہافت فرمایاکہ ما ۱۹۵۵ کا ۱۹۵۵ دروں کا ۱۹۵۵ کا استمال ہوا ہے۔ سرکار نے کا طم بارجنگ کو حکم دیا کہ ریزیڈنٹ سے ملافات کا فوظ دکھا و بیس نے اسے بیروں کو جن کی مدد سے دشمن اوا ای کو زیادہ دن کا فوظ دکھا و بیس ہے جا با جائے وہ دشمن کے ماخدنہ کیں۔ سرکار نک جا بی اس سے بجا با جائے وہ دشمن کے ماخدنہ کیں۔ سرکار نے فرما با کہ کیا وہ ہما رہے محلات و غیرہ جیسے فلک نما ۔ انہیں ڈہا د بیلے۔ میں نے کہا فہری سرکار نے کہا فہری کا بیا وریا کوس با رہل با کی انہیں کو نگر کی ۔ انہیں برکار کر دیا جائے ۔ سرکار نے کہا جس ریز طبی کا کہ یہ سکر کی ۔ انہیں برکار کر دیا جائے ۔ سرکار نے کہا جس ریز طبی کا کہ یہ سکر کی ۔ انہیں برکار کر دیا جائے ۔ سرکار نے کہا دی کو کہری مرکار کے کہا وہ کو کو کو کہ دیں نے جو کھے کہا وہ کہری سری مرکار کے گئی۔

الر در تمریس کے فلاف نشکا تنبی ہوئی ہیں۔ جھ سے تہنے گئے کہ وہ دنشوت ہیں۔
ہیں اُن کے فلاف نشکا تنبی ہوئی ہیں۔ جھ سے تہنے گئے کہ وہ دنشوت ہیں۔
لیتے ہیں اور مذہر شن حکومت کے فلا ف ہیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی من اور مذہر گئی سال کا حیاب جھے دیا اور ہو فراہش کی کہ میں اسکرکس کو جو ہمری گورنمنٹ ہیں نمبر تھا اور ریزیڈن سے کو دکھا کہ ان کی اور نش صاحب کو دو اور میں لئے دو اور میرے روز ریزیڈن شاکو وہ کا غذات دو کھا دیئے۔ جب کو دو ہا وہ کہ اُن سے کہا کہ تنہا رہے کو دار ہی میں ان کے فراٹ میں ان اور انہ کی دو اور ایک کی اور انہا کی تقالی ہوجائے اظہار میں اس نہ ما در میں ہوجائے اظہار سے کہا کہ تنہا رہے کا غذات ہیں نے ریزیڈن کو دکھا دیئے تاکہ پور نیش صاحب ہوجائے اظہار کی طرف ان میں اور ان اس نہا کہ ان سے کہا کہ تنہا رہے کا خدات ہیں ہوا کہ جو بیسے فرما دیا کہ بیجئے "اکہ فورا نظام کا حکم ان جائے۔
ماحم دیجی ہوا کہ بے جو سے فرما دیا کہ بیجئے "اکہ فورا نظام کا حکم ان جائے۔
ہیں میں ان کہا جھے کو ئی دلیجی اس معنی میں کہ ہیرا ذاتی نفع ہوکسی معاط سے کبھی

نہیں ہوگی۔مہری دلجیبی ہو تی ہے وہ محض اس نوعیت کی ہو تی ہے کہ حکو<sup>ت</sup> کانفعا ورلفضان کس جنر میں ہے۔

کیم جنوری سیم کرکو ولیجه دیرلس آف برارکود عده ۵،۵ کاخطاب ل گیا۔ حصنور لظام کو مبارکہا دکاع لین کھیجا۔ جمعہ کی نما نیجو سجد میں (موجودہ باغ عام) سرکا رہر ہتے تھے۔ اور میں حاصر ہونا کفا۔ سرکا رائے ہیت خوش تھے۔ پوچھا یہ کہا خطاب ہے ہیں نے عرض کہا کہ جو سرکا رکے ہاس کھی ہے

وہی بہے۔

فنام كوبريس في ياء بربلا باروه شكركذار تفي اوربهت مسرور تفي نه جنوری سام واغ کوسرکا رکامطلوبه حاصر مردا . B ، B ، B مختلل کے اس طرح فرما باکہ یہ کوئی جزیہیں میں لئے بوش کیا کہ جبیا حصنور نے فكم دياكه به خطاب بركس كوملناجا بيع اس كي تعميل مودى - اوربيت سے والبان ملک نواس بررشک کرنے ہو بگے۔ اس کے دوہی ایک روز بعد بہا در ہار جنگ کی طرف سے رہبردکن میں ایک صنمون شا تعہوا کہ ہمارے برکس کے واسط برخطاب وجہد نا زنہیں - بدنو محکومی کی بل ہے ۔ کو نظام نے اسے فہول کیا مگر ہم لوگ نیٹند نہیں کرتے۔ سرکا رہے اس مضمون کی طریف وزراری کونشل کونیم سرکاری خط کے ذرابعہ سے منوح کبا-ا د هرگرگسن نےخود اس معاملہ کواٹھا باا وربیز خیال ظا ہرکباکہ بہا دریارجنگ برمفرمیول یا جائے ہیں نے اس سے اس کی مخالفت كى كەيدىغلط علىج بوكا- أورجوبها دريارجنگ نے كہا وہ أن كى بارٹی كے ممبران تھی دھوائیں گے۔ اس طرح سٹبہگرہ سٹ روع ہوجائے گی علاوہ ا زیرگسی د فعہ کیے نتحت مقدمہ چھلے گا۔ بہ کہنا کہ مہیری رائے ہیں بیخطا شفرادے کے واسط کوئی عربت نہیں سی جرم کی تعربیت نہیں آنا ۔ کونسل کے بهط كياكه اعلى حصرت ايك فرمان كونسل كويفيجين حب بين اس خطاب برطا

ا دا دوری سرای بین دفتر بینی بین حاصر بواد اور کول کی اس قرار داد کور کور کرار کی اس قرار داد کور کور کار بینی بین حاصر بود که اعلی حضرت ایسا فرما ک کلفتے سے گریز فرما نے بین اور مجھ سے فرما با کہ تم ریز بیزنط سے مل اوا ور بہر کہ اس بیان کی طرف سے مل اوا ور بہر کہ اس بیان کی طرف سے مل اوا ور بہر کہ اس بیان کی طرف سے ملط انہی بیر الے ہے کہ اس وقت اعلی حضرت کا اس بیان کی نزد ید کرنے سے غلط نہی بیدیا ہوگی ۔ کماس وقت اعلی حضرت کا اس بیان کی نزد ید کرنے سے غلط نہی بیدیا ہوگی ۔ بین لے عرف کیا کہ کو کسل کا فیصل میں بین کرچکا ہوں کو کس ایسی نزد ید کی موافقات بین ہے اور کونسل کی قرار داد کوئی را زنہیں بور بزیر بیز نظر کے علم بین بیر بر فرما با ایجھانم ریز بیز نش سے کہنا کہ سرکا رکی یہ را نے ہے میں نے عمل عرف کیا کہ تی کہنا کہ سرکا رکی یہ را نے ہے میں نے عمل عرف کیا کہ تی کہنا کہ سرکا رکی یہ را نے ہے میں نے عمل عرف کیا کہ تی کہنا کہ سرکا رکی یہ را نے ہے میں نے عمل کی کے عمل کیا کہ تی کہنا کہ سرکا رکی یہ را سے ہے میں نے عرف کیا کہ تی کہنا کہ سرکا رکی یہ را سے ہے میں نے عرف کیا کہ تی کہنا کہ سرکا رکی یہ را سے ہے میں نے مون کیا کہ تعمل بوری کو کی د

برلس کا خطاب . B ، B مہرے واسطے ایک درد سرین گیاجس کا "هندعومه نک جانیا رہا رہزیڈنٹ نے اس معاملہ کو دہلی بھیجا" الکہ وہا تکی ہالیات

حاصل کرسے د

الرخوری کوبی مجو بال ببونجا وربدا کوه بال سے بلکر کا مفرد آبار سربورس مبلط کورنر نفظ آن سے ملا اس ذما ندبین جنگ کی وجہ سے برشش گورنسط فی منظروں کی بجائے ایکہ وائز رس مقرر کور کھے تھے انہوں نے جھے مشورہ کیا کہ اگر منظر مقرر کے بائیں نو کیسا ہو ہیں نے کہا کہ اگر آ ب منظر مقرر کے بائیں نو کیسا ہو ہیں نے کہا کہ اگر آ ب منظر مقرر کے بائیں نو کیسا ہو ہیں اوکا رائین حب نک امیلی بربر رکار المهد وہ آس دفت تک المیل مربول کا ہونا بے معنی ہوگا۔

میں انہوں نے جھے سے بہ بھی کہا کہ خلین الزماں صاحب جدر آیا دیم الالا جا ہتے ہیں گورنر کے سکر ٹری نے کہا کہ چودھری خلین الزماں نے بہ خواہش کی ہے کہ کورنر جی رکہ ہا و کے رہز بازش کواٹن کی ملازمت کے متعلن کھیں ا مگر گورنر نے بہ کہا کہ وہ جھوسے ذکر کر دیں گے رخلین الزماں بھی ملے اور کہا کر گورنر نے جھوسے ذکر کر اوہ بہ جا ہتے نظے کہ مل زمت ہیں جدرآباد جانا نہ ہو۔ اکھنے ہیں ہی کچے ہوجائے۔ جو ممکن نہ نھا۔

۳۷ رجنوری سرم یک کو سربهری کریگ سیاسی شیر مکومت مندسے الد یہ بھی بہا در بارجنگ کے مفہون پر بہت بر ہم نے گفتگو کے بعد بہط بایا کہ کد اعلیٰ حضرت خود بہا دربارجنگ کو بلاکر فہائٹ و مائیں اور منرا کے طویہ بہم اہ کے واسط وہ نظام باس حاضر نہ ہوسکیں رجے حیدر آبادی زبان جی ڈیوٹر ہی بند ہونا کہتے ہیں) اور کسی حلید ہیں بھ ماہ تک کوئی تقریر نہ کریں۔ محمد سے بہا دربار جیک سے خود کہا کہ برا آثا جھے سے ناخوش نہیں ہے۔ یہ صورت حیدر آباد کے واسط بہت دشوار بال بیدا کرئی تھی اور مکونت کی دشوار بوں میں اصافہ وہوجانا تھا۔

سرار مفرلو دین ریز برنس جاست تھے کہ شیرے شکار کا انتظام کیا جائے۔ جنام بچدور میل کے خبر مکارت میں ننسکار کا انتظام ہوا۔ ہما ری اِنتہا سرار نفرلودین - لیڈی لودین اور مس لودین بیچا ہتی بھیں کہ انھیں کھی شہر طے میں نے محکہ شکار کو تاکید کردی کئی کہ شکار کا جہاب ہوایک جہاں بر توہیں اور لیڈی لو دین جیٹے - دوسر بے بر ریزیڈنٹ اور تیبر بے بران کی بیٹی مس لودین نقیب میراا ور لیڈی لودین کا ارادہ تو وو دشکار کھیلے کا نہ تھا۔ اس کے گومشیر ہمارے قرب سے محلا مگریں نے بندہ ق بہیں جلائی۔ ریزیگر نے اُسے مارلیا۔

بین نے اس کا انتظام کیا تھا کہ مس او دین کے چان کے ہم اہم بہت اچھ شکاری بیجی میں ناکہ اگر آن سے بیج بھی جائے نئی بھی مندون و دین کے بی مار اور دوسرامس او دین نے بیج معلوم ہوا کہ ان مندوق شکاری کی بھی جل ۔ بہر حال شیر می لو دین کا تھا۔ مجھے بہ بھی معلوم ہوا کہ ان دونوں سنیروں کو ایک جمینہ سے دو گھے۔ ہر نئیسرے روز دیے جاتے ہے اور حسب عادت تھوڑا کھا کہ بھوڑ جا ناتھا تو اس میں نظور کی افیون اور حسب عادت تھوڑا کھا کہ بھوڑ جا ناتھا تو اس میں نظور کی افیون ملادی جاتی تھی ۔ نیچہ بہر ہوا کہ بیٹ بیراس شکل سے باہر نہیں جائے مخطاور من کئی روز جی نریٹے بہر ہوا کہ بیٹ بیراس شکل سے باہر نہیں جائے مخطاور من کی ارد سے بر دونوں کے سائے آگئے۔

کے مارچ سیکٹ کو نہر مائنس جام صاحب نوانگہر حیدر ہی ہا دکے عہر یہاں ڈنر تھا ۔ نقر پرمیں میرے لئے بڑکے ایچھے کلمات فرمائے۔ بنج کے طور پرجو گفتگو ہموئی اس سے معلوم ہواکہ والیان ملک اپنے وزراء سے مطئن نہ نتے۔

میں نے ورارچ کو ایک مسود ہ بہا در بارجنگ کو معافی نا مرکے سلالہ بہی ہے۔ انہیں فقط ایک فقرے برا ختلات تھا۔ بیس نے صفیر صاحب کو بھی کہلوا یا کہ وہ سود دبر کو حقط کر دہیں ہے۔ انہوں نے مان لیار مگر کہ گئی معفیر صاحب سے کہا کہ اعلی حضرت نے آن سے بہ کہلا دیا ہے کہ جواعد لات نظم کا انہیں دکھا لیا جائے گا۔ اس طرح کی دشوار باں جبدر آ با دہیں ہوتی

ہیں۔جو انتظامی در وبست میں مخل اور حکومت کے وفار کو نفضان وٹاکت بوتى بين - برحال بها دريار جبك في بيان لكه كريميجا اس سريريد ا وركَّهُ مِن مُعْنَى مُرْتُقْ وه عِالِمِنْ مُقَالِمُ عَلَيْ كُلِّهِ اللَّهِ عَلَيْ كَامُ اللَّهِ ا سركار نے جام صاحب كرج اپنج دیا تھا اس موقعہ پر گرگس سے کچھ البي گفتگو كى كه و ه تېه جماكه سركارېوا در بار جنگ يېڅتى كى موافق بين كرت نے مجھ سے کہا کہ اعلیٰ حضرت سخنی نے مو افن مہر بخنی کہ نی چا ہے میں ماموث ہوگیا ۔لیکن جب غلام تھرسے گرکسن نے کہا کہ نوغلام تحدث کہا کہ نم نا بھھ ہور یا ست کی چالوں کو بہجانے نہیں ہو ؟ نبی عجب کش مکش میں تھا۔ مركار قلباً زياده منحي كے فلاف مخف ليكن كركس سے بينيال ظامرنديكا میں اصلی حالت کینا وفا داری کے خلاف عظمانا انا ۱۷ ماریح کومبس کرکن رعلی یا ورجنگ -ا درا بنڈرسن دائیکرجنرلیس سب ریز بزنش سے ملے۔ وہ جا ہتا نفا کہ حبنتی سختی محکن ہو ہوا دریار حبال یر کی جائے۔ بیں نے کہا کہ آ ب کہا جا ہے ہیں رہز بلاٹ نے کہا کہ ر ١٧ بها دربارجيگ كي فربور سي جه ماه كے واسطے بندكردي جائے ليني وه نظام تحيياس حاصرته بوسكين و٢) وه جِهُ ما ٥ مَك كو فَي تَقْرِيرِ بِهُ كرينِ اور نه كو في مضمول لكعبين -(٣) عنہیں اُن کی جا گہر میں مجبوس کر دیا جائے۔

بیں نے کہا کہ حبائیر ہیں مجبوس کرلے پرشورش کا ارد کیشہ ہے۔ وہ آل کہ بین فواینی ہدا ہات کے مطاباتی کمولکا ۔ اب آب کو اختیا رہے۔ شام کو سرکار نے طلب فراہا ۔ بیں نے ریز پرینٹ کی گفت کو کا ذکر کیا نظام اس بر نیبار ہیں کہ جھے ما ہ کے واسط بہا دریا رجنگ کو حکم دیں کہ وہ کو کئ تقریر خدکریں لیکن بہ چاہتے ہیں کہ کو وہ خو دہما دریا رجنگ کو نہیں بلائیں گا کونسل ایسی سفارش نہ کہ ہے۔

١٨ وارچ سلم عدا ج مشروليم فلب رجركه پرليب پانط روز وبليث ك فاتی نمائنرے کی حیثیت سے ہندو سمان سے ہیں حیدر آباد تشراف لائے اورمبرے باس شاہ منزل ہیں تھرے ۔ این برمین اور برٹینط دونون جود تھے میں نے ان کی ملاظات نظام سے طے کہ لی - سرکار دریا فت ک<u>ے لیگے</u> میں میں ان کی ملاظ ایس نظام سے طے کہ لی - سرکار دریا فت کرنے مار كهوه مشرفلب سے كہا گفتگو كريں - بين نے عرض كيا احتباط برنيں اور پركش كور كى برائى مذكرين ممريد بيال ايك بطاط نريخاجس بين ريزيدنط اوربيت لوگ عظفے ۔ ریز بڑ بڑٹ ڈنر کے بعدم شرفلی کولیکرالگ بائیں کرنے رہے۔ ه ار مار رخ سلام على كور مطوحليس كاريخ وكيعبد كريها ب عقاربس يجي شريب کھا بشب کو بیں نے ایک ہیت بڑا در شرط خلیس کو دیا۔ مجد سے دوران گفتگو بین مشرطلب کنے لگے کہ اس کی کہا وجہ کہ انڈسٹر زیباں ننر فی نہیں کہ رہے ہیں میں ك كهاكد حيدرآياد بى بنبي بر توسارك ملك كاحال ب وه كيف لك كدميرا بھی کہی مطلب ہے اور وجہ ظاہر ہے۔ انگریز بہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ( RAW MATERIAL ) نیارکیا کرے اور انگریزمعنوعات ( FINISHED GOODS. ) جيجاكرين - بجوركها كداسي كو - (FINISHED GOODS. ) ۲ATION.) ان کی به رائے ہے کہ صوبول یوا خبینا را ت کا مل ہوں مگر صوبیا خود مرکزی حکومت کو طافتور منبا ئین تاکه مندوستان کی و عدا نبیت فائم

اسبے اور بکجائی قوت خواب نہ ہو یعنی فیرریش ہو۔

ننام کو انہیں گو لکنڑہ کا قلعہ دکھا نے لے کئے اور گذیدوں ہیں جہا

ننام کو انہیں گو لکنڑہ کا قلعہ دکھا نے لے کئے اور گذیدوں ہیں جہا

ننام کو انہیں جائے کا انتظام کیا تھا۔ بیب لے غلام محمد

مرحوم کو بھی جا رہم بلا کرائی سے ملا یا۔ و وران گفتگہ اُن کے بیاں سے بہ

ناہت ہوتا خفا کہ ہندوستان کے متقبل میں امریکن حکومت کو تجارت

اور اقتضا دیات ہیں ہرت دخل ہوگا سے ارت سب اقوام کے واسط

کیاں کھی ہوگی اور اس طرح ( RAW MATERIAL) بینی کیا ال کے خور ہور اور ہر آ در کا سب کو اختبار ہوگا۔ وہ مجھ سے ہددریا فت کرتے تھے کہ ہا مہاں مہم بث جابیدہ رہیں کے مبی لے کہا کہ بمبرے جبال میں علیم کی مار کا اختبار ملائے کے بعد و و فوں مجبور ہوں کے کہ ملکر رہیں مبری ہری ہرا کے خلط تا بت ہو گئی۔ مجھے سام فائع میں اس کا ہی لفین نہ تھا کہ میں دوستان کے لفظ تا بت ہوگی میں دوستان کے کرور ون سلمان یہ جھتے محظے کہ نہرت اس کی بردافتی میں بو لگے اور رہ میں دو اسے تسلیم کریں کے بید مطالبہ تو فقط حقوق بردافتی میں دو اسے تسلیم کریں کے بید مطالبہ تو فقط حقوق کینے کے دور اس کے دور اس کا ہی کہا کہ دور اس کے دور اس کا ہی کہا کہ دور اس کیا ہی ہیں۔

<u>سمحفنه نق</u>ے رہے گی جنگ محدودگل وہلبل گرنفت فرنظر کلتاں تک ہات جا پہونجی

حیدرآباد کے نیام کے زمانہ میں مجھ سے مطرفان نے پریمی کہاتھا کربریم ینظ روز وبلیط فے مطرح جبل کو لکھا کہ مہندونتان کو آزادی دیا

جا بيئے۔

المرمارج سامه ترمان جس طرح بدل برما تفااس کے آثار ولتانیا المام برماری تفیس ریز برناط حالا تکدینج بها ور در نربران سے مل چکے تھے مگران کی خواہش بریس نے انہیں بھر نیج بربالیا ۔ چلنے وقت انہوں نے فلیس سے بہ خواہش کی کہ وہ شام کی چاء بریز بیزنط کے بہال نوش فرات مگر فلیس سے بہ خواہش کی کہ وہ شام کی چاء بریز بیزنط کے بہال نوش فرات می مگرفایس نے معذرت کرلی کہ اسے فرصت نہیں ہے۔ بہصاف علامت تھی جوانقلاب کی نشا ندی کر رہی تھی ۔ بمجھی برکش انجمائر میں سورج غروب مذہور تا تقارب المدیام ہوگئی تھی۔

ن م کوبین مٹ فلیس کوراجہ دھوم کرن اور کمال بارجنگ کے گھر مے گیا۔وہ ا را دکے ان برانے سمانوں کو دیکھ کر بہت مثنا تر ہوئے اپنو نے کچھ ساٹریاں ونجیرہ خریری تھیں رہیں نے اُن سے کہا کہ النہیں میری طر سے بطور پُرخفہ فیول فرمائبیں۔ بہت اصرار کے بعد مانے ۔ 4 ارما رہے کہ سیع کہ کو کچھ فوجی کر تنب دیکھنے پریڈ کے میدان میں گیا اپنریڈ بھی آئے نئے ۔ابکٹ خص دو گھوڑوں پر بہ بک وفنٹ سواری کر رہا تھا۔ ریزیڈنٹ کہنے گئے۔

"RESIDENT, THE PRESIDENT SHOULD ALSO LEARN TO RIDE ON TWO HORSES."

بیں نے ہنکر کہا۔

WHE DOES NOT RIDE OF TWO HORSES BUT HAS

"RESIDENT" NO HE BRIDGES THE GOLF BETWEN THE TWO IF ANY" اس ملیج برین بنا باصدر اعظم حیدرآیا دکاسب سیفشنگل ورناخوسکوا

الارمار جسلام کی شام کوسرکارکا ایک فرمان بنظریشی سے خط کے ساخہ ہیا ، یہ بہا دربار حبال کے متعلق تھا۔ بین اسے انہیں الفاظین کے ساخہ ہیا ۔ یہ بہا دربار حباک کے متعلق تھا۔ بین اسے انہیں الفاظین افلی کرنا ہوں ۔ ٹاکہ اُس زمانہ کی طرز تخریرا و رقبا رہ کا اندازہ ہو سکے رہ اعلی حضرت کے الفاظ منے منسٹر کو دخل مزنفا۔

"بندرمت شراهِ عالیجنا ب نواب سرمح آحد سبدرخال صدر عظم با ب حکومت" " ایک فرمان مبارک کی نقل بھیجکہا کی کی تحریبہ کرلے کے کو سرکار کا جو کم مہوا ہے۔ وہ حسب 'دیل ہے "

کونسل کی عرضدا شنت مورخه ۱ ابربیع الا ول اسلام کومین نفورسے دیکھا اور آج بالمشافه نواب صاحب چیناری سے مجھی گفتگو تفصیل سے کی بچونکہ میری و رکسین مجبینیت حکمراں ہونے کے ۱ بینی حارثات بڑی ذمہ داری رفقنی ہے۔ لہذا جو کچھ میرافران اس باره بین بدو (جوکه طبع بدگر) وه مبری بزرشن او ۷ ۲۱ ۱۳ ۱۵ ۱۵ سے سطابق ہو نہ کہ ایسا حسب برمشن سے کہ چوطرمت سے مکنہ جیبی شدفع ہوجائے (اندرون وہبرون مک) لہنا اس کو بیجانا صروری ہے ۔ بس میں نے سب امور کی بیٹ نِ مُنظر ر کھنے ہوئے ایک جا مع مسبود ہ نبارکہا سے وہ سب اسور یر ھاوی ہے (جس کا نذکرہ عرصندانشت ہیں ہے)لیں اگر کونسل کو ہیے منظور سے کہ میں اپنے CPREROGATIVE) کو استعمال سُرِنے ہدیکے فرمان جاری کوں ' وہیں بخوشی اس مسودہ کے مطابق فرما<sup>ن</sup> 

م الک میروسه سرکار عالی بین جننی سیاسی انجنبین میں واس سے بحث بنبي كركسي فوم اورطيت كي بين - اكن كوحكم د بإحبانا سهكه دوران جنگ بیر کسی فشم کی شرا مگیز تقارید بندکری - شمضاین لوكل خبارات ببي شالع بدن تاكدكسي فنفر كما نقص امن بإملك میں مے جینی بیدا شہو- ورنداس کے خلاف عمل بو کا تو کورنط خاطبوں کے سانٹوسنے نندارک کرنے برآ مادہ مہوجائیگی -مال مه وه بات اورب الركسي فران كو اپني حاكمز شركا يات بامطالبات کے متعل*ق لبکٹ کی ٹوبٹ آئے* ٹواس کودر<sup>ت</sup> طريفه بيرا ورأأ بئن طريقه بركرسكناب جرجبكه بهبمه وشمكى كرفت يسيخالي بهو اوراس صورت بي اس برگورنمنط فحور كرمكتي ہے ۔ نظر برآں و نہا کے اس مفولہ برنظر سے کہ سکے وائنی سے بریانے اپنے ہوجاتے ہیں اور جنگ وجدال سے دوست وشمن بنج<u>ا نے ہیں</u> ۔

بین او فات د بیما گیا ہے کہ ہا در ہار جنگ جب آفر ہے کہ استے ہر کھڑے ہے ہوتے ہیں توائ کی زبان فالو ہیں نہیں رہی لیمی معدور معینہ سے باہر ہو جاتی ہے۔ جب کی وجہ سے بیجیہ گیا ں بیدا ہو جاتی ہیں ۔ جو موج دہ سیاسی ففنا کہ مکدر رہا تی ہیں۔ ہذا ان کو بھی جا ہے کہ خرم واحد ہاط سعکام کریں ۔ ور ذکسی فت بیجی بیا ہو جا سے کہ خرم واحد ہاط سعکام کریں ۔ ور ذکسی فت بیجی بیدا ہو جا سے کہ اس کا مرد داری مقرر مربود گی اور میرا معلم کی بیجنیت محکماں ہونے کے بہ فرمن ہوگاکہ جو کہ بی اس حکم کی بیجنیت محکماں ہونے کے بہ فرمن ہوگاکہ جو کہ بی اس حکم کی خلاف ور زی کرے اس کا سرباب کہ ول مفاریات میری دائش میں ہی مناسب ہے کہ ایک سال نگ بہا در بارج بک دائش سے کہ ایک سال نگ بہا در بارج بک کی سی میں گور مناسب ہے کہ ایک سال نگ بہا در بارج بک کی سی میں گور مناس کو دکو مشکلات میں ڈالیں اور نہ دو سری طرف کور مناس کو ان امور کی وجو در در سری اٹھا نی بڑے ہے جبیا کہ شیخ سعدی نے کہا ہے۔

مردا خریم بهارک بنده ایست

میرابی کم بہاب کی اطلاع کی غوض سے جریدہ فیر ممولی بین شاکع کیا جائے '' اسی زمانہ بین فعلام محمد صاحب درجوم کا وہ مجب میری عرض انشدت کے ساتھ بینی ہواجس بیں انہوں نے انکم شیکس لگانے کی خواہش کی بنی جس کا بہلے در کم کم جبکا ہوں۔ اور لفام نے منظور انہیں کیا۔ اسی سلسلہ بیں ایک اور فرمان صادر ہوا۔

جى نظل حسب ذيل ہے۔ بلسله فرمان دبرو زمنعلق الطرائيكس اس فدرا وركمدينا ضرورى خيال كمة نا بول كه حال بين سالار جنگ فيد وران انظرو بوجي سے كہا كہ طب فئة احراب مبتنان و فجيرہ غور كمدست بين كه اگر بغيران بيت کے خاص حالات پر نظر کئے رض کی تنیل برگن انٹریا ہو یا کوئی
اور انٹرین اسٹیٹ ہو نہیں گئی) اور وہ بھی البید حالات ہیں
اور دوسری طرف دوران جبک ہے۔ البید موقع پراگر جبرا
فہرا یہ نافذکیا جائے گانوسخت ایجی بیشن اس کے خلاف ہیں
بیدا ہوگا۔ اور منفقہ طربر بہ فنلف گروہ کیس کے بہال زخوا
بیدا ہوگا۔ اور منفقہ طرب بہ بنالف گروہ کیس کے بہال زخوا
د بنگ کہ رئیس ایسے PREROGATIVE) کرکے البیا مور
کاس را ہے، کرکے کہ رئیس اپنی صربک بٹری دمہ داری رکھتا ہے
اس را ہے، کرے کہ رئیس اپنی صربک بٹری دمہ داری رکھتا ہے
اسٹی ماک بین امن وا مان قائم رکھنے کی۔

اس پرمیں نے اُن کوجواب دیا کہ کو ٹی کام میری گورنمنط ایسا نہ کر بگی جوفتنه كامرجب مدكار لبذا اس طرف بين كونسل كومتوج كرف والامول-اس کے بعد کہا کہ فتالس میرکوا بنے ( PROF ESSION ) کواچما جانظ بون ناہم و دبہان کے حالات اور روایات سے واقع نہیں ہیں سداتب سے وہ ساں أفرس ان كى البي سنا وبركى وجدسے وہ تام طبقول يس برد نعز بربنيس رب بلكدان كواجمي نظرس بنين ديكها حاريا ب لجف طبقون كاخمال مع كدمولوم بنين ان كي دوران مل زمت بن كيا فقف كقراع ہوں اور اگر ابسا ہو اند ممکن ہے کہ ان کی صریک خیالفت بہال بڑھ جائے یرش کرمیں نے کہا کہ ایسے امور میرے کان مک بھی میرے ذرائع سے آئے ۔ آخر میں کہا کہ بجز جیندمت ثنیات القلاب عالم کی وجہ سے ثنا مہی خور ما ب سلطنت کی و فار آری مشند ہوگئے ہے۔ ابی لحالت ہیں ندیبر کا اقتا يبي بيكهان كوالبيه اندم وتعندامه رسهاور بذخراب كباجائ بلكولي عالم بين اليستكريب في كهاكم أن كاكبنا صرور فابل فوريك اس فرمان سے فارتاً غلام محمد صاحب مرتوم کوپرلیٹ نی ہوئی میں کے

انهبي تجعاباكه آب البي سجا وبزريكبول اصرار كرتيب كةن سع نذر لبي كا

غوش بود ورنه عوام بهندکه بی -د نهبی د نول منزمیرخان جوامریکن ایم شین میرسه پیاس آئیں اور میرفان کی جیمینبط سکر ٹیری تھے نسکایت کی-اس فائگ معاملہ میں صدعظم کیا کریسکنا نفا ۔لیکن میں نے انہیں بھی چھایا۔اور میبرخاں کو بھی تھایا ۔اسس وَفُتْ نُومِعا ملد وبر اصلاح مِوكَبَا كَفَا كُمُوسِنْ بِينَ إِلَهُ بَين جارِسال بِمَلِيكُ بولَّى مبين الافوامي شا ديول كے نتائج اكثر ناخوشگوار بو نے بين يشن ظاہر کی مارحنی فرلفنٹ کی اہت جارختی ہوجانی ہے جو تمریحرنبیا ہتی ہے اور ہرافتلات كوه باديتى ئے وہ فما مُدا ئى روا بات ملى اور توبى روا بات اور بكيا ل خيالات اورنفط نظره يدجب نفط و نظر مخذاف بول جهالات بس نصاوم او - أوجمر زنرگى بدمزه بوجانى سے اور عمر كيرنيا بنا نامكن بوجانا سے-

اسی زَ ما مذیبی حصور فطام کی مکبی ہو گئے ۔اور میں بجائے دفتر بیٹی کے نذرى باغ ميں حاضر ہوا مے شخطے بہ نجعی احبازت دیدی گئی کنی کہ بنیرد تنا اُسکوس عاضر بوں - حبدر اکما دے اوا ب کا برحصد تفاکد نظام کے سامنے وکوئی جائے وہ دستار بھارس لکائے مہان اس مے تنزلی تھے اور بغیروسار بحلوس حاصر ہونے کی اجا زرند ایک طرح کا اعزا ارخیال کہا جا آنا تھا۔ میراموٹر نهابی تک گیا- میرے ۱۹ جن سی تک کے روز نامجے میں درج ہے-

سركارف علالت مزاجى وجرس ندرى باغ بى با دفرا بالمين ف موللم سے انکے نئی دیکھا کہ تما م کے لے برا کر سے اور تہنا بیال مختلف مسم کے سامان سے بھری ہوئی ہیں۔ مکبس۔ صندوق ۔ کینٹے۔ بوطلے حملہ افسام كاجبزي النى كے ساتھ نوئلبن ا وروزنيا بن ركھے ہوئے ہيں وان بركرد بررها ہے، مکر اول سے جالے لکے ہد نے ہیں۔ کبونروں کی بہٹ بٹری ہوئی سے۔ فلاجالے کشنوصدسے بہ جیرس اپنی جگر ہے رکھی ہوئی ہیں آگے برلا فو ایک

بہت بڑا بکراکھ اہوا بنے کھار ہا تھا۔ اس موقع براس کے سنان بڑول
کی کوئی وجہ بری ہجھ بیں نہیں آئی راجہ کو معلوم ہواکہ اس بکرنے کی ٹانگ فوٹ کئی کھی اس وجہ سے وہ بطور نہنا نے اربہاں رہنا ہے) بہ بہلا موقع کھا اور بھی ہوئی میں سرکار ایک کرتھی اس کے حا صربوا۔ جھو کے برا مرسے میں سرکار ایک کرسی بر بیٹھے کھا ورسا نے ایک کرسی کول سبط کی رکھی ہوئی ایک کرسی بولی من میں بیا میں برسلام کر کے بیس بیچہ کہا۔ میں نے آوا ب کے بعدا مام منا من بی کہا ۔ مرکار بہت کرور فطرات نے تھے۔ فرما نے لگے کہ مجھے دست بھی آتے ہیں اور سور خارجی ہے۔

میں نے دبیما کہ اس برا مدے میں بھی بہت سے فقل سربیہ صندوق اورسر بہرزر در رنگ کی فقیلیاں رکھی ہیں۔ مجھے خیال آبا کہ حس طرح بہاا<sup>ن</sup> رکھا ہوا نفا۔اس ہیں وفتا فو فتا بوری ہونے کا حزورا مکان نفا۔

تعلفات صرور بہر مرد جائے۔

شام کو کی رحاضری کامی فعد الداعلی حضرت نے فرما یا کہ بدولیر النے جاری ایس ریاستوں کے منتقبل کے منتقبل کوئی اعلان کر بینگے ہیں نے عرض کیا کہ بہن بہار روز ہوئے میں نے باد دہانی کا خطا انہیں کھما ہے ۔ فرما نے لئے مال DID YOU HAVE THE COURAGE TO REMIND THE YICERDY.

میں سے کہاکہ اس میں ہمت کا کوئی سوال بنبی ہے۔ نشام کوہی جباری
کواسطروا نہ ہوگیا۔ مسی ذا نہ ہیں جدرا کا دکے ایک اجماری بہ جرن کو
ہوئی کہ لبض جا گیردارد بلی ہیں ریا ست جدرا کا باد کے خلاف کچرسا دش
کرر ہے ہیں اور ایک جا گیرد ارکانام با سے شروع ہوتا ہے۔ اعلی حضرت
مزیم نظے۔ سرکار نے فرما با کہ دبلی میں اس کے تنعلی معلوم کرول ورضروت
ہوتواس کا مداواکرول۔

بیں بکم سے سرچولائی تک دبلی رہا اور KEINETH FITZ کا کہ سے سرچولائی تک دبلی رہا اور KEINETH FITZ کے سے مالہ جول کے ایک سے ذکر کیا کہ سے مالہ جول کے ایک اخبار میں خبر شائع ہوئی ہے کہ لعبض جاگیر داروں نے کہ سے رہا سے رہا سے رہا ہیں مغلبہ سلطنت کے رہا داروں انہیں بلی ہیں۔ ان کا نغلق بجائے نظام سے حکومت ہند سے ہواس

۵ جولائ سلامی و به ای سام می و به ای به به به نیم اسا و راغ عامه میں اسی و مام میں اسی و میں کو سلامی دینے تھے اور عربی زبان میں دعا دینے تھے شب کو سرکار کی طرت کو سلامی دینے تھے اور عربی زبان میں دعا دینے تھے شب کو سرکار کی خوب بہا اس کے بعد درجہ بدرجہ نذرین بیش ہوئیں ما ایک کونی میں نے بہت بی اس کے بعد درجہ بدرجہ نذرین بیش ہوئیں ما ایک موند داشت بھی بیش کرنا نامات و دو بیم ہوئی تھی۔ اس دور صدر اظم باب حکومت اس کے بعد و درجہ بدرجہ نس میں اس کا رہے کی عوند اشت کی نظار کے برجہ بیں نفی جسے بدلفظ لفال کرنا ہوں ناکہ کی دوند اس دور صدر کا کہ کی دوند اس کے ایک فسا نہ سے جوند قریب کی نظار کے برجہ بیں نفی جسے بدلفظ لفال کرنا ہوں ناکہ کی دوند کی دوند کی دوند کے آدا ہے اور طرز کر بری اندازہ برجہ اب ایک فسا نہ ہے جوند قریب ندار طاق کہاں می دھا کہا ہوگا۔

بعراستاندلوسی - مودباندعوض سے کد

عالم نياه-

بول نوبا دست بهول کی سالگره مناسے کا رواج بر فوم اور مرملک بیں
زمانہ کوراز سے چلا آر ہا ہے جس کورعا با برا بارسکا منائی ہی دم بنی ہے۔
گرابہا با دستاہ جس کے فلب صافی بیس رعا با کی ہمدر دی بھری ہوجس کے
دل بیں انیا نہست کا درد کوٹ کوٹ کہ بھرا ہو جوالتان لوان ان جوان کی
مھیبت سے بھی مناثر ہو نا ہو جس کی علالت سے ملک بے جبن ہوجانا ہو
جس کی سواری نہ نکلنے سے اس کی رعا با برلیتان ہوجانی ہو۔اسکی مالگره
خفیفنت بیس ایسی سالگره سے جس براہل ملک جبنی ہی خوبشال منائیس کم ہے۔
الہذا ہے اہل ملک خلوص فلی سے دیائیس فائک رہے ہیں کہ خدا دار ض و
لہذا ہے اہل ملک خلوص فلی سے دیائیس فائک رہے ہیں کہ خدا دار ض و
کے فیوض و برکات اہل ملک خصوصاً او رسلیا نان ہن عرف مستنفی مہوستے
ہیں اور جس کی رہم بری ان کے لئے ایک فیمت ہے۔

فدوی جان شاراس مبارک موقعه براینی کولس اورا بل ملک کی نجان سید به در به برگری و نهیند بین کردندی عزت حاصل که تا سطور د ماکرنا سے که خد احضرت بیرو مرشدا ورست امرا د کان والا شالی وزیراویا فرخده فال کو د برگاه سلامت د کھے اور وا بشنگان د ولت کواس طرح سائلره مبارک منا نے کا موقعہ مرثول ملتا رہے۔

این دعا ازمن و از حمله جهال آبین بادر زیاده صداد ب معروصندادب بکی رحب المرحب معروصنداد ب

اعرضي

فدوى حال نثار

التماسعيد

ارجولائي سلمته كومين بيرلن والاشان بنرطائينس برلن أحن برار كي فعد

بین حاضر بردا مجعدالگ بیجاکرفر ما باکد آن کی سول اسٹ بین ایمنافیکر دیاجا جوال نک جع با د ہے ان کی سول اسٹ بجیبی برار روببیر ما برا رفتی بین گناع من کیا کہ بین نے وزراد کی ایک سب کمیٹی اسی مسئلہ بی فور کرنے کے واسط مقرر کی ۔ یہ وہ مجھے رہی ہیں بنر بائین فود پر لس کو جی فیون جزود کی طوت نوج کرنی جا ہے مجھے دہلی ہیں بنر بائیب حام صاحب سے برمعلوم ہواکہ آب کی طرف سے برٹ محمولی لوگ اس کام متعین ہیں کہ آب کے واسط قرضہ لائیں ۔ اس سے برنا می ہور ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بر برے ایجنب بین بین میکر جھی نے پرنس کے بہن اور وہ ابنے آب کو برلن آف جیدر آباد کہتے ہیں۔ بھر کھیا ورخا مگی مرائل برگفتنگو کہتے جلا آبا۔

اسی دوربہا دربار جنگ مرحوم مجھے سے ملے جو نمائندہ جاعت بنا لے
کے سلید ہیں اُن سے کہا تھا کہ سرا کمرجہ دری کے زیاد کا دیا ہوا معابدہ الب
کہ دیں۔ اس بر النہول نے کہا کہ علی با ورجنگ کی بخدیز کو نوسلمان مانے کو تیار
انہیں ہے گرا باک اور مبرگنگ کر دلگا اور بجائے اس معابدہ کے وسری بخریز
بیش کرولگا کہ اس پرغور دوبارہ کیا جائے ۔ وہ بخویز برجنی کہ مسلمان (اکباول)
فیصدی کے معابدہ کو والیس کر دیں مگر را بُرول میں اُنہیں مسا وات دید بجائے
اور بھرخلوط اُنتخاب ہو۔

پیمرکیف لگ کرد اب بیسری بار فجھے بیروزارت کا OFFER کیا گیا سے کیا آپ سے اور سمر کارسے ایسا دکرا یا تھا۔ بیں لے کہا کہ آپ کانام لیکر نوسی نے ذکر نہیں کیا ۔ لیکن بداکٹر عرض کیا ہے کہ جیرر آباد کی گورٹنٹ اگد ( RESPONSIBLE ) نہموٹو ( RESPONSIBLE ) تو ہوا ور بیاب کے نمائنروں کو موقعہ مانا جا ہے کہ وہ حکورت میں حصد لے مکیں۔ بہادر بار جیک مرحوم لے تجھے نام نہیں تبایا کہ ابنیں وزارت کی دعوت کی لئے دی۔ مگر جیسا کہ میں نے مس زمانہ ہیں شناخا غالباً غلام خدرصا حرب مرقوا خان سے ابھی ہات جیت کی۔ اس کے کہ نظام نو الباہیں کرسکنے کے کہ بغربہر کے متورہ کے کئی کو وزارت کی دعوت دیں۔ جو کہ حکومت ہندسے بھی دریا فت کرنا ہونا ہے اس واسطے صدر عظم کا انفاق کرنا صروری تھا۔
بیں جیا ہتا تھا کہ عوام کے فائرین اور البار بھی شریک وزارت ہو کہ گومند فیل کا جمرہ بنو زہرت غیار آلودہ نھا مگر اسے والے کغیرات کے جمالیا کا خوام کے میں دیاوہ ہوا۔ مجھے نظر آئی نفیس ۔ مگر جو جھے ہوا وہ مہر سے وہم و کمان سے بھی زیادہ ہوا۔ مجھے المیان فل سے بھی زیادہ بوا۔ مجھے المیان المیان کے اس بر بھیں تھا کہ جب جدر آلادے کو کہ کی صبر بنہ المیان کو دختا رجہوری حکومتیں ہونگی توجیدر آلادے لوگ بھی صبر بنہ المان میں میں دیا دے لوگ بھی صبر بنہ المان میں دیا دے لوگ بھی صبر بنہ کا مرکب رہے۔

مرولان سری کو سرکارس حاصر سوارسال نوس برش خطابات کانتعلی تفتکوری ایندرس دادیس کابید کے عداری سے سرکارکا نفا تفار مهدی یار جنگ وزیر تعلیمات سے اتفاق تفار و فرایا کہ بڑے ہا گیرداروں د ناظم آنار فدیم کے تمام سے اتفاق شکفار اور فرایا کہ بڑے ہا گیرداروں کو بہ خطاب شطے اور ناظم آنار فدیم کو کھا تھا اور ان کا جواب بیش کیا اس خطک کا بی ہو میں نے لار ڈائلنفگر کو کھا تھا اور ان کا جواب بیش کیا ان کے جواب سے نوٹوسش می مگر فیجے سے بار بار کہنے تھے کہ نم ولیرائے کو ای ڈیر لکھنے ہور بین نے کہا ہی ہاں ۔ نوفر ما یا کہ بیش نور یاست کے بران کو دیا گیا ہے۔ بی نے کہا کہ میں نواسی طرح لکھنا ہوں۔

اارجولائی ۱۳۶۶ کو سرکا رہیں حاضری ہوئی۔ ہیں نے عرض کیا کہ جین م جاگیردار کیوں ندسمرکا رہیں ایک بمعروصلہ داخل کریں کہ وہ حضور والااور حضور سے بزرگوں کو اپنا محسن اور حرقی نصور کرتے ہیں اور اخبارات ہیں بھن جاگیردا روں کے منعلن جو لکھا گیا ہے وہ اسے لیے سندیکی کی نظر سے نہیں دیجھتے رسر کا ریے اسے لیند کیا اور فر مایا کہ راحہ د ہرم کمان کے ذریعہ

سے بہرکام شاسب ہوگا۔

راجهد برم كدن جبرى كابعينيك ابك جمر كف نظام كے بڑے وفادار فضيراً ن چند فاندا و بس سعد بك فاندان تفاكيج دبلى سے آصف ماه اوّل کے ماندا کے اور یہ اپنے آپ کو اصف جا ہی گنے تھے۔

بهرم حِبَّار بنب بيريننا واور مسرلوات واكاذكراكا على المراتا الدين يرجهي لَقَنْكُوا فَيُ اعْلَى حضرت أَنْهِي لِينَانِينِ لَمِي فَي تَحْف وه النِّهِي الكُّريزُ ول خاطر فال م الم الم الله ال ملك عام طور برا ورحضور لظام خاص طور برا مكر برى عكوت كى مراخلت كى وج سے حكومت بندس دل بين ناخوشس رنبنے تھے۔ الني به خیال کا الله الله الله فری حکومت بی جینیب والیان مک انتی فبرام وبنفا كي ضامن ففي - مين بهجا بننا كفاكه اعلى حضرت داكشونها الدين مروم کاکوئ منصب مفرکردیں جو بطورجا کرنا اُلعدائلاً ملاکرے مگر فظام في المنظور البي كيا-

ارولائی سنتی کونسل کے بعربیں گرکس سے جو پولیس اور جزل ایر منط نین کے صبیعہ کا وزیر پھنا۔ باتیں کرتا رہا ۔ مبرے روز نا مجیویں رہے ہے۔ انشفاق کے واسطے بہطے ہوگیاکہ انہیں ڈیٹی سکرٹیری ہوم ڈبار منتط كرديا جائے ـ گو مجھے كام بيں دقت بوگى مُكراشفانى كوبېت اجھى جگہ

مل جائے گی۔

اشفاق بوليس مين وحى ايس بى مفض به نواب فحر بارجنك موم کے بیٹے تھے جو مہرے زمان سے پہلے وز برمال حکومت حدرا بادمین تھ میں نے الہیں بطور . D. D مینے اسطاف میں ایا تفا میرعلی را معالی ا تعلیم یا فیته تھے۔ نہایت دی ہوش محنت کش اور و فاشعار شخصیت کے حامل نق مجھان سے جدر آباد کے قیام میں بٹری مدد ملی ان کی یاد مجت ا ورزش کر سے ساتھ مبرے دل میں مہیشتا کی مرسیلی -

پیرکیج بہا دربارجنگ مرحوم کا ذکر آبا میں بہا بھی لکھیکا ہوں کورج اردوس بہت انجی تقریبر کرتے نظے ۔ روز نامجہ کی عبارت بہد ہے فریس نے گرکن سے کہا کہ اگراس وقت کورنمنٹ ہوئ ۔ انہیں رہا وربارجنگ عبانے کی اجازت دی جائے نوکیا پوزیشن ہوگ ۔ انہیں رہا وربارجنگ کو یہ کھنے کا موقعہ ہوگا کہ اپنی صرورت کے واسطے نومجرسے تفریبر انے ہیں اور و بسے بابندی لاحق کرتے ہیں۔ گرگن نے کہا کہ وبسرائے کو بھی نو صرورت سے کہ اور بگ زیب خال کی منظری جینے اور آج ہی کو جناح کا انتاجیال ہوگیا اور جب انہوں نے کہا کہ وبسرائے کو بھی نو کو جناح کا انتاجیال ہوگیا اور جب انہوں نے کہا کہ وبسرائے کو بھی نو کو جناح کا انتاجیال ہوگیا اور جب انہوں نے لیگ بین تقریبر کے لیک کو جناح کا انتاجیال ہوگیا اور جب انہوں نے لیگ بین تقریبر کے لیک کو انتاجی خلاف میں متھے دیں متھے رہ گیا جب ان جنبم سرکاری سے مجھے معلوم ہوا کہ نظام نے خود بہا دریا رجنگ سے وزارت کے متعلق کہا۔ گر انہوں نے انکار کیا۔

میرسے زمانہ قیام میں جہاں تک یا دہے۔ نین ہاراس کا موقعہ ملار جسب بھی محل میں کوئی صاحبزادی بیاصا جزادہ پیدا ہوتا۔ ہیں ایک عرضا اور جبند نخالف بیبنس کرتا اور نظام ایک ذاتی گرامی نامے سے مجھے سرقراز کے لئے۔

۵ اردولائی سائے میں ماضر ہوا منجلہ اور ہا توں کے ہیں نے اس کا بھی و کر کہا کہ رہز بڈنٹ بہ دریا فت کررہا تقا کہ دہا راج کشن برشاد کی جا گہر کا قصة طے ہو ایا انہیں مناسب ہوگا کہ اس پر حیار کی مصا در فر ایا جائے سینا نجہ خواجہ برشا دکو وارث تشاہم کرنے کے منعلق دفتر بیتی نے ججعے اطلاع دی کہ رمضان یا شوال سے جہینہ میں فرمان جاری ہوجا کہا۔
اطلاع دی کہ رمضان یا شوال سے جہینہ میں فرمان جاری ہوجا کہا۔
ادہارا جہکشن پرشا دایک اعلی نزین تحقیدت کے حامل نقے جہد آباد ایک ایک ایک ایک بڑے جاگہر دار تقد دو بارہا

کی فیجے یا دہے صدر اظم بھی رہے۔ ان کی فیباضی اور سفاوت شہر رکھی میونی مزاج کئے۔ درواینوں کے بڑے رمعن فیر کئے۔ اجبر شرایت اکثر حاضر ہوئے کھے۔ فیکن اور انکسار کوٹ کوٹ کر کھو اتحاء وہ ہر فدم ہب کا بکسال اخرا اس کے بھے۔ اُن کی مہذر و بیری بھی تغییں اور ایک سلمان کھی تغییں۔ جن کا کہ خوا نہ بہ بگر کھا۔ اُن کے بچے ہندو بھی کھے اور سلمان بھی تغییں۔ جن کا می فوٹنیہ بہر کہ کا اُن کے بچے ہندو بھی کھے اور سلمان بھی۔ ان کے کھر میں دونوں پڑا ہیں۔ ان کے کھر میں دونوں پڑا ہم سے جہ ان کے کھر جس اہتمام سے جید۔ بھڑی دور سلمان کی جہماشتی جس اہتمام سے جید۔ بھڑی دور سبم اور شد برا میں اہتمام سے جید۔ بھڑی دور سبم اور شد برا

ان کی وراثت ہیں د شواری پہنی کہ ان کے بڑے بیٹے سیملان تھے اور تو اجہ بہث دسب سے چھوٹے بیٹے ہند و تھے ۔لیکن بہ جاگبرا باک ہندو ٹا زران کی تھی۔لہذا تو اجہ بر شاد کو وارث حاکبر ما ناگیا اور دوسرے بیٹوں کے حسب رواج حاکم سے ننخواہیں مفرر مردکئیں ۔ان بہٹوں میں کا

بیٹے اعلی حضرت کے دا ماد بھی تھے۔ کی گست سائے کوریز بٹرنط فون کرکے خود میر ہے بہاں کئے اول فوجھے مدعوکیا کہ میں اس ڈنر میں شریب ہوں جو و ہشنمرادی در شہوار کے لئے دینگے جس میں وہ اُنہیں قبصر میند میڈل حکومت کی طرف سے نیگا

پرنند ساجی خدمات کے داسطے دیا جا آنا تھا۔ پرند ساجی خدمات کے داسطے دیا جا آنا تھا۔

ان کی خواہش تفی کہ میں آرا مودا آئنگر ترین اور علی باور جنگ کو درا آئنگر ترین اور علی باور جنگ کو درا ان شکر ترین اور علی باور جنگا کہ اللہ میں لوں زین کے منطق کو بین دوسر سے حضرات کے مبدالعزید کے بہائے انہیں لیا عبائے کہ لیکن دوسر سے حضرات کے متعلق میں نے کہا کہ غور کر ولگا۔

١٥ الست المري كويس ريز يُرنط سعدلا دايك بات مجعله المين المرد الميك بات مجعله المين المرد المين المرد المين المرد المرد

کی ترکی بیگم) ابنے کسی عزیز کوئیس پونڈ ما ہوار حکومت ہند کے ذریعہ سے معرجی انی غیب جن کا نام برسنس صافی نھا۔ بہغریب ابنا ببیث کا کرکسی ابنے مفاول لیال غربہ الدیار عزبز کومصر سے ان نیس پونڈ میں سے پانچ پونڈ وانس روانہ دیتی ہیں۔ اہذا آئندہ حیدرا ہا د سے بجیس پونڈ ما ہوار جا یا کریں۔ ببرے روز ما بچیس بعدارت تھی ہے۔

"به دو شال اس د هنبت کی نضو برنه بنس کرتی بیب و ایک ترکیبی شربهت فوم کی دسنبیت سے اور جربهاری گورنمنٹ کی د هنبیت ہے۔ ایک وه شهرادی سے کہ جواپنی روقی میں سے مکٹرا نور کرا بنے کسی غربب عزیز کو بھیجتی ہے۔ اور ایک وہ حکومت ہے جو سزا گا آننا مکٹرا کم کرد نبی ہے۔ گویا مردو د ہٹلہ کی لڑا تی کا مدار انہیں یا بینے یو مٹر مرسے۔

۵ ارتنمبر میم کورند بلانی مین در نفاجس مین افزین فیصر میدد میری نفعه دیا گیا- مجھے افسوس سے کوروز نامجہ دو تہینبہ نزمین لکھا جا سکا۔

اسی زمانہ ہیں مجھے اس کی صرورت محوس ہوئی کہ کوئی قابل اعتماد
افہر خفیہ لولیس ہیں ایسا ہوکہ جرکسی یارٹی سے شعلق نہ ہوا و رجیح حالان حکومت
کے سا خفیہ بیش کر سے میں نے خراطہر صاحب ریٹائر ڈ ڈبٹی سیز لڈنٹ کواس ملاز مرت ہر لیا ۔ ہر حضرت مولانا استہوت علی صاحب رہنا الشرعلیہ
کواس ملاز مرت ہر لیا ۔ ہر حضرت مولانا استہوت علی صاحب کرداز خوس تھے
کے چھوٹے بھائی تھے۔ بڑے راست بانہ مندین اور صاحب کرداز خوس تھے
ہیں را آباد آئے کے بچے روز لید ہی بہا رہو گئے۔ گرفیف روز ہر ہر کارر سے۔
بیرر آباد آئے کے بچے روز لید ہی بہا رہو گئے۔ گرفیف روز ہر ہر کارر سے۔
مجھ مددیلی اور مرحوم کی بار وز نسکہ کے ساتھ مہرے دل ہیں موجود ہے۔
کارفوم سیمن ہوتی رہی ۔ سرکا رہے کہا تھی اور ایک عمدہ کارجین مرد اس میں اور ایک عمدہ کارجین ہرد آباد
ہوئی ۔ بیس سے کہا کہ ایک عمدہ اسکر پر گارجین اور ایک عمدہ کارجین ہردانا نی

ہی ہیں بالفعل رکھاجائے۔ نور بر بڑنٹ نے کہاکہ مجھے جلہ حالات برغورکہ نے
کے بعد اس سے انفاق ہے۔ بھراعلی حضرت نے بہ بھی ر بزیر بڑنٹ سے کہا کہ
آپ مجھے معاف فر ما بیس بہی بجنبیت دوست کے آپ سے کہنا ہوں کہ
منٹری مشرق ہے اور مغرب مغرب اور بہ دونوں بھی ایک نہ ہو سکیں گے
اسے سرکا دیا ریا د فرما نئے تھے۔ ملافات ختم ہونے کے بعدجب بیں سوالہ
ہونے کو نفا نوکا ظم ہا رجنگ نے جھے سے کہا کہ سرکا دئے ریز بڑنا ط کی گفتگو
جو بیان کی ہے۔ اس بین بھی بھے ہے اور کچھ " بیں اُن کا لفظ دہرا نا انہیں
جو بیان کی ہے۔ اس بین بھی جے حافر بچھ " بیں اُن کا لفظ دہرا نا انہیں
بوتہ تی تھی۔

اسی زما نہ میں عثما نبہ یو بورسٹی کے دیا کوں سے رہاں ہیں جھاکہ اور اور رہا ہوا اور رہاوے پولیس جو برٹس حکومت کی تھی ایک فرنق ہوگئی جو الم کا حناص برخطا وارتفاء آسے الم کول نے گرفتا رنہ ہونے دیا اور وہ مفرور ہوگیا۔ رنبر بڑنٹ کو اس برا صرارکہ فاطی لڑکو حا حرکہا جائے۔

منورہ کر لوں۔ جنا بجہ بیں نے آئ سے ملک اس پر راضی کہ لیا کہ اگر ہم خود ہرا دبدیں کے نورہ مقدمہ دائیس لے لیں گے۔ ریز بٹرلنی سے والیں اکر لو ہوری کوشل کی ہیں کئی ہوا کہ مقرہ دالط کے سے ابیل کی جائے کہ وہ خود حاصر ہوجائے ۔ ور رز او نیورسٹی اسے سمزاد بگی۔ اور اس واقعہ پرافلہا رافس کہا۔ بی ۔ وی۔ سی نے بہ بجیر بیش کی کہ اگر الط کے والیں ہوں تو امہیں اس وفت تک نزلیا جائے جب نک وہ فردا فردا معافی نزما مگیں اور ا، ۹۰۵ بی اسے لیند کر رہ ہے مخفے سوائے بہلم زین بارجنگ مرحمہ کے کسی نے بھی بی اسے لیند کر رہ ہے مخفے سوائے بہلم زین بارجنگ مرحمہ کے کسی نے بھی بی نہا کہ بہ فابل علی مہیں ۔ مجھے اتفاق ندیخا، ۱، ۹۰۵ کا بہ خبال کھا کہ جینے لیٹ کردیا جائے ۔ میں نے بوجھا کہ آئ کی کہا تدراد ہوگی۔ کہنے گئے اکھ سو بیں نے اس تجونر کو بھی منٹر دکر دیا ۔

مهر فرم سام علی شرب کو بها دریار جگاف مروم میر سے یاس آئے۔
مطرگرکس بھی سیھے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں فرد والوں کو خطاب کرو
اوره مفرور لرکے کو حاصر کر دیں گے میں نے کہا کہ اگر آئی ہو کیفین ہے کہ
وہ میر ہے کہتے پر ملزم الا نے کو حاصر کر دیں گے تو بیں امنیں خطا ب
کو جہار ہوں۔ جمانچہ دوسر سے روزہ از تاریخ کو بیں نے داولوں نے
ماشے تقریر کی اور ملزم الر کے کو عاصر کر دیا گیا۔ میر سے روزہ فی بیس بھالت
درج ہے "خدا کا شرکے ہوا صرفر دیا گیا۔ میر سے روزہ فی بیس بھالت اس کا احساس کری اور ملزم الر کے کو عاصر کر دیا گیا۔ میر سے روزہ فی میں ہے اس فی میں ان فی مطلب ایس فرق مرانب کی کئی تھی ہو جب را آباد کے متقبل کے واسطے مصر
اس کا احساس خرق مرانب کی کئی تھی ہو جب را آباد کے متقبل کے واسطے مصر
ناہت ہوگی۔ میں نے بہ بھی و یکھا کہ اساندہ کر رجائے مجمدت طلباء سے فورت
ناہت ہوگی۔ میں نے بہ بھی و یکھا کہ اساندہ کر رجائے محمدت طلباء سے فورت
میں میں کہ کر زمند طرانب میں مراد سے اور سخت منراہ ہے۔
م دوہ جا ہتے ہیں کہ کر زمند طرانب میں مار دوا ب علی یا ور جنگ بھی مساتھ

نظے۔ اور بانوں سے بعد یو نیوریٹی کے اطریحے کا ذکر آیا۔ انہوں نے اس برخواللہ
دیدی کد سکندر آیا وی عدالت ہیں اس لڑھے کو نیک حلینی کی صنمانت لیکر
چھوڑ دیے اور سم ایک سال کے واسطے اسے یو نیورٹٹی سے نکالدیں۔
بھروہ بہا وربار جنگ مرحوم سے متعلق بائیں کرنے رہے۔ بیر، آئی صفائی
سے متعلق کہنا رہا ۔ ربنہ بڑنرٹ نے کہا کہ وہ بہا دربار جنگ سے ملنا جائے۔
بیں۔ بیں نے کہا کہ ایک روز بیں آئیں اور بہا وربار جنگ کوچا کہ یہ بلالوں گا۔
بلالوں گا۔

هرد سرسالا عركوبس بجرر بربر شرنط سيرما ا دربه طي كرلباكدو بيورش کے اس لڑکے سے جوملزم نفا نیک قلنی کے حجاکہ کھی نہ لئے جائیں اور اسے یوں ہی جھوٹر دیاجائے۔ اربزیڈنٹ نے مجھے سے کاظم بارجنگ کی ٹرکام کی کہ وہ ہر الشن عکومت کے خلاف بائیں کرنے ہیں۔ بین اُن کی صفالی ين كېنارېل- اُن سِي معلوم بهوا كەنوا ب د والقدر جنگ فے اُن سے كہا۔ س جے شب کوہیکم شاہ ٹواز کا ڈیر تھا ۔ بہ مہری مہما ن فیس میں ۔ یر برندنط کوبھی مرعولیا کفا۔ ڈنر کے بعد کہنے ملکے کسی ابٹری کے *سابنے* ئے سے کام الب ہیں کہ جہریں خواہیں مثل مرد دل ئى كەسكىتىن ئېيرىڭىغە لگەكەبىگىرىڭ « نوازان سىيەكېدرىيى ھنبىرىكىدىغ مبیاک تام عورنبی مرد و ل سے مہیر کرسکتی ہیں۔ آب کی کبیار ا لئے ہے ہیں مبیاک تام عورنبی مرد و ل سے مہیر کرسکتی ہیں۔ آب کی کبیار ا لئے ہمین نے کہا کہ ہاں بہ سیج کے بیے لیٹ رطبیکہ د وسری عکومت ابنی ڈ باد میٹک م<sup>لار</sup> یں فقطمردوں ہی کور کھے اور اگردونوں طرف سے عور تنب ہی ہوئیں توزلت بیجار کی نمام بیچیدگیا ر بین الا قوامی تعلقات بین اس طرح پیدا ہونگی کہ کی ان مشکل ہوجائے گا اس پر ہیت د بہ تک <del>منین</del>ے کے اس بَيْكِم نِنَاه ثُوارُ نَهَا بِتُ ذِكِي اور ُدِي بِرُثِ مَا نُونَ بَهِي رِسرمِيال حُكَرُّ عِعْمِرُومُ کی صاحبزا دی ہیں گول مینر کا نفرنس کی ممبر کفیس انگریزی اور اُرُد و می<sup>ن آ</sup>

اچی تقریر کرتی بھیں ۔ باک تان بنے کے بعد ملنا نہیں ہوا مجھ بہرہت کرم فراتی تقیس۔ خدا الہیں بہیشنوش رکھے۔

۱۷ردسمبرسائیم کومیں نے ریز مٹینٹ کوجا دیر بلایا اور بہا دریارجنگ مردم کو بھی مجھے نہیں معلوم کہ اُک میں کیا گفتاکو ہوئی۔ میں شنیس کھیلڈ کا رہا مگر پہا در بارجنگ بہت ممنوں نفح اور کہنے لگے کہ جننا را بطہ مقامی حضرات سے بیں نے بیدا کیا اس سے فیل کبھی نہیں ہوا۔

ائسی روز انفاق سے بیں نے نواب دوالفدر جنگ کو کھانے پر بلایا تا۔ دوران گفتگو اُن سے معلوم ہوا کہ انہوں نے ریز بٹریٹ سے کہاتھا کہ بیں ہزاد علی باور جنگ کی وزارت کے واسطا ور بچاس ہزار نواج طہیر بارجنگ کی وزارت کے داسط مطلوب ہیں ۔ انہوں نے بیجی یز بیٹ سے کہاکہ مرکار ریز بٹرنٹ کو لیٹ ندنہیں کوئے۔ خدار حم فرہ کے ان لوگوں کی عجیب حالت ہے۔ مرکا پر کوئٹ نید کرنا بھی دستوار۔ جوع ض کیا جائے وہات برظامر ہوجا تا ہے اور فوراً مشہر ہوجا تا ہے۔

الاردمبرسائد کو تها را جرکبور تفلد آئے میں النیں البیش بیش النگیا۔ ناه مزل میں میرے ہی باس تقیم ہوئے شب کرمبرے ساتھ ڈرمین شریب ہوئے۔ ۲۷ روس کے بعد میں نے بدو من کیا کہ گھی ہیں بیجے دیاجی سے بعد فوٹو لیا گیا۔ بیخ سے بعد میں نے بدو من کیا کہ گرانی کی وجہ سے سرکار فی شاہرادگا کی سول نسٹ میں ڈوئی نہرار روبیہ ما مہواراضا فد پرلس اعظم جا ہا و ژعظم جا میں موقع برگرانی کا کچھا الا ولس بالت جا ہی سے واسطے منظور فرما لیا تو اس موقع برگرانی کا کچھا الا ولس بالت جا ہی گرسرکا رسے لئے کئی منظور فرما با جا نے یہ اعلی حضرت سے سو بہلے کھائی ہیں مگرسرکا رسے فرما نے کا منشا دیہ نھا کہ لبالت جا ہی ہوائی سول سے کے دوم تی نہیں ہیں جہال تاک مجھے ما د ہے آئیس با پیج بھرار روبی سول سے کہ دوم مقروس میں جہال تاک مجھے ما د ہے آئیس با پیج بھرار روبی ما موجوم بہر محبوب علی خال کے انتظال کے بعد ما موار مال کے انتظال کے بعد مالوں کیا نہ کا یہ دور اخد کی اور صلہ رحوم بہر محبوب علی خال کے انتظال کے بعد مالوں کیا نہ کا یہ کو اور فرا فی کی اور صلہ رحوم بہر محبوب علی خال کے انتظال کے بعد میں کا نہ کا یہ نو فرا فی کی اور صلہ رحی کا سوال کھا۔

ہمارا جہربور تعلد ہڑی زہر دست شخصبت کے حامل تھے وہ اُردوا ور انگریزی دونوں میں ہمت انھی تقریر کہتے تھے اور فرنچ نوبالکل اہل بال کی طرح ہولتے تھے۔ میں ایک ہار کبورتھار اُن کے پاس تیم تھا۔ اپنے کل کی مجھے خود سہرکرا رہے تھے۔ اُن کی ایک بیوی اُندیسی تقبیں جن کی تصویر تھے دکھائی نشو ہر بیر ہماراج کے ہاٹھ کا لکھا ہوا یہ شعر تھا۔

اً فا قبا گرو برام - در رابان ور زیره ام بیارخوبای دیدام بیکن توجیز در نیکری

میرے اوپر بہت کرم و اللہ تھے۔ اُن کے صاحبزا دیے ہاراجکوار جی جیت شکر کوجب میں یو بی میں ہوم تمبر تفاصکومت کی کا بینہ تی شیت وزیر لینے میں مدد دی تھی ہماراج وسیع النظر تھے۔ کبور تفلہ میں اُن کا بنائی ہوئی سنگ مرح کی مسجد کرد وارہ اور سندر آج نگ اس سالہ بیں کہوہ فرقہ وارا نہ تنگ نظری سے متماثر نہ تھے۔ جہاراجہ شام کو م غالی کے شکارکے واسطے گئے ایک تھیں بھی ہوہہت کم ہدی تھی مگرہی ایک ہیں سے زیادہ ہوگی رکنا رہے یہ بیڑا نفا اس میں ARLLARD MALLARD بھیں یہ BLUE HEADED MALLARD رنیل سریم مفاییاں رنبی تھیں بین وجہاراج دو تی توں بیں ہوار تضما ہے بیڑے سے مفاہیاں انتقی تفیل ورفا اُر مہونے تھے۔ ہرے آمان ورٹیر لطف شکار تھا۔

سی کوفی ہیں ڈنہ ہواجی ہیں جہارا نے کا بورا فاندان شام ہوا۔ ہیں اور تھا راج جب داخل ہوئے ٹوسی آیک خلفہ میں کونے ہوگئے فروا فرداً ٹھاراج نے ملا باجیب ہیں جہاراج کنوار کرم جبت کے پاس ہونحا تو اُن کی بیجی میرے یا وُں چھو نے کو جہائیں ہیں نے اُن کے سریہ ہانفور کی جہاج کانعجب رفع کرنے کے لئے ہیں تے شایا کہ کما رانی میرے ہی فاندان کی ہیں اور رہن نہ کے اعتبار سے ہیں ان کا نا ناہوں۔

صاجنراد ہے بسالت جاہ حضور نظام کے سوشیلے بھائی ہیں۔ جہدراً باد مرحوم کی ہمان نوانری-اضلاق اور سین جس کے بہنرین نمورد ہیں۔ بولیس مکیش کے بعد جہدراً ہا دیسے نزک سکونٹ کرکے نبرگلور رہنے مکے ہیں۔

۲۷ روسمبرسائی کو ننام کی کاٹری سے جل کر دسمبر کوچھناری آیاا ور ۲۷ روسمبر کو نورنظرابن سعبدرسلہ کی بارا ن اپیڈ علی گڑھ کیا نظیر محمد ہاں مرحوم کی لڑکی صدیقہ سلمہا سے بخیرخوبی شادی موتی۔ بداط کی مہری بجوبی کی بیٹی کی بیٹی ہے۔ خدا کا شکر ہے ابن سعید سل کے بین بجتے ہیں۔ جا ویرسیب ر بھابوں اور تجم۔ باری تعالیٰ ان سیکوٹوشس رکھے۔

بین عبیدوی سال اور ناریجین اینے روز ناجیر سے نکوریا ہوں ور نہ جبرر آباد بین نوجنزی کا وہ حساب اور جہنیوں کے وہ نام سرکاری احرکام اور کاغذات بین نکھے جائے تھے کہ جو تھی ایران بین اسلام کاستنا رہ جیکتے سے پہلے رائج تھے۔ جہیبوں کے نام بہمن - دیے۔اسفندیار وغیرہ تھے بین نے جایا تھا کہ عیدوی سن اور رومن جہینوں کورائج کروں مگر نظام نے بہند

نهبي فرما بالبكن اتنى اصلاح بولگى كدان مهبنول كى الريخيب اورانگرېزى چېښول کی نا ريجبي ايک کردي کئيس بعني بېلي جنوري کوايراني چينه کي هي کېلي

بدلكه بيكا بدل كه دمهاراج كش برشاد كاحالشين أن كسب س چوٹے بیٹے فواجہ پرٹ دکو نظام لے بنایا کہونکہ بہ جاگیر ایک ہندوخاندان کی تنی اور دہار اجہ کے سب سے بڑے بیٹے ملمان تنفی خواجر پرشا دمیر باس آئے ہیںن سنکر گذار تھے ہیں نے کہا جائیے اور والیں آگراینی جائیر کا انتظام کھئے مبئی کے اخبار میں کچھ ہی روز بعد بہ خبر نشائع ہوئی کہ خواجہ پرٹ د تاج ہولل بین تقیم تھ مشب بین شایدا پنے کمر سے سے در بی سے كرك ادرانتقال مدليا مجدرات بادسے فورًا أوى بمبئى كئے مكرومال كى ليب کو کھے بیند نہ چلاکہ وہ کیسے کرے ۔ شبہ برکہا گیاکہ ظا براث ری حالت میل البرا مهر خوری مهمه ایم کود بلی مین مرفرانسس و اکلی سے ملا خواجد برشاد کے بدرجاً كبركاكبا مداس بركفتاكه بوئي واس بين دسواري بدهي كم مهارات كشن يرننا د كاكون مند و لأكانه تفا- تجفي إدب كه آخر كاربه جاكير دباراجاكي بیٹی سے بیٹے کودی گئی۔ ہیں وہی پرانی کہانی دہرا نارط جو نظام کی ٹری فوان هی کدانگرېزا فسران کو پيٹا با جائے اورجدر الا د کی خدمات محسليني ٱنبين كِباصله ديا جائے - مجھے سروانس كى كفنگوسے بيرا ندازہ ہوالد كل المبرياتين بهين مكرنينجه خيركم واس كاشكوه كبار بهذفه دنباكا دستور ب تهيشه مسيسيما ورتبعثنه ربينكا س

الرجورى كالمشكوريز بأنط سفواجرير شادك انتفال اوراق عِ النَّيْنِ كِمنْعلَقْ مِا ت جِيبَ بَهِ فِي - أَنْ كَا بِهِ خِياْلِ عَفَا كِرْسِي مِنْدُوكُو بِوَاجِأَ تحجه کیمی اس سے اتفاق نفاکیونکہ بہ بہند و خاندان کی حاکبر تھی گر پر کون-هِا راجه کی برجی کا بدیبا تفااس برلطرنز تی تھی - ارفروری سام کورنر بایش فی سے کہا کہ بہادر بارجنگ ای سے
سے اور د فتر بینی کی بہت نشکا بیت کی ۔ کاظم بارجنگ کی شکا بیت جیدراً بادس عام تھی مگرنظام کو اثنا مجمود سے آن بر تھا کہ آئیس علیجدہ کہ نے کہ تیار نہ تھے۔
مجھے کئی بار ایسا اتفاق ہوا کہ نظام کسی نجوبز کے فعلا من تھے اور حکومت اُسے ضروری خیال کر تی تھی میں نے کاظم بارجنگ کو بلاکہ کہا فود وجار روز میں کار مان کیا۔
کافرمان آگیا۔

دبنر بلرنسط بجاطور براس طرف نوجردلائے نظر کہ بیبک کے مائندوں کو بھی گور نظر بیبک کے مائندوں کو بھی گور نظر بین جگہ دی حیائے مگر سرکا راسے دل سے ناپ ند کرنے نظے۔ والیان ملک عام طور براسے ناپندکرنے نظے لیکن آج بیمعلوم برزنا ہی کہ اگر نمام والیبان ملک لے فیڈر شین بین نشرکت کہ لی ہوتی اور رائے عام کے ناکندول کو سفر بیک حکومت کہ لیا ہونا نومکن ہے کہ ان کی دعایا اس افسال سے ناکندول کو سفر بیک حکومت کہ لیا ہونا نومکن ہے کہ ان کی دعایا اس

ہرفردری سلای کوندا کے ہاں (جونظام رہاوے کے جزل نہیجے تھے) دنرتھا ہیں اور ذرا کع سے بھی شن رہا تھا مگر ہے گرکس نے جھ سے کیفل مجمد سے بہا دربا رجنگ سے کہا کہ وہ اُن کے واسط و زارت کے تقرر کی کوشنٹ کریں گے گرکس اس بربہت برہم تھا کہ برشش گورنمنط کے ملازم کوشن فار برربا بست کو دیا گیا اہی مراخلت اور ا بہے و عدے کرنے کاکوئی نہیں ہے۔

سرفروري المائية كوسركارين حا ضربوا- ببلك كے نمائند بے مكومت یں لینے کے منعلی گفتگورہی - فظام فرمائے گئے کہ اس سے پہلے رہر پارٹ کے زما نذین بیطے بوجیکا ہے کہ الی بندیل جنگ کے بعد کی جائے بھرفرایا كه ببإ درخال كور بزينت في كيول بلايا تجه سن نوكها تفاكه بب أنهب أنبول برويو نہیں دے سکنا۔ بیں لے کہا کہ بہا درخال کی خواہش بربلایا ہوگا۔ اُسی روزد وبركوبها درخال (بها دربار حنك) فجه سے ملف آئے ریز براط سے جربات بينيت بوئي عفى أس كا ذكركرت رب ربي مجر محمد سي كماكر سركار نے مقصود علی خاں رسر کا ری طبیب کو اُن سے باس کقیجا تھا وہ بہ پیام ل نے مخت کہ ریزیڈنٹ بہا دریارجنگ سے ملئے کو تبیار نہ تھے بہا دریار جنگ في وخطانطرو بور بانسي سيئ بانفا وه مقصدد على خال كوركها يا ادراس برافوس كرن يرب كرسركا راكسي غلطبياني سعكام لينيب «مَكُن ہِے كہ اُن كى بِرَكَما في تجيمج نہ ہوئ<sup>ہ</sup> رہز مبرنط <u>نے حو</u>د بال<u>نے سے</u> انكار كبا بهو كار نگريبا دِربا رجنگ ي خوان ش پرملافات كى - با نول بين اُن اس کی تصدیق بوگئی که غلام محد فے ان سے ندصرف به کماکه وه وزارت تبول كرين بلكه ببريمي كهاكه فلال فلال صيغ أنهين وي ما يبس مجمع بهت افسوس مہوا۔ بہجبنیت صدر عظم میراحن نفاکہ میں اپنی کا ببنہ میں جے منا اسمبروں لوں۔ غلام محدصاحب میرے لائے ہوئے عقد مجھے اُس سے پاتورج نہ کھی کہ بغیر مبرے علم و اطلاع کے وہ بہاں سے کسی ابٹرر سے سازماز کر<sup>اہ</sup> برحال ہوایک برانی کہانی ہے۔ آج اور خاصکر آس آخری ملافات کے پعیر*جوا آن کی علیالت سے زما ن*ذہیں پاکستنا بی ہیں ہوئی۔ مہرادل علی گڑ<sup>ھ</sup> کے ایک بھائی کی عبت کی با رسے پُر سے اور اس کی جدا فی کاصد<del>رہ ہے</del> ه رودي الهم عرار كرس كرسب سي بهل نوا نهول لم في به كهاكه غلام محدى اس بين كبامصلحت بها كده و بها ورخال كوير بإناجا

ہیں ۔ ہیں خاموشس ہو گیا ۔ بھرا ہول نے دمکن سے رہزیدنط کے افاد ير) مجمع سے بوجھا كرستم بين ميرك أين سال ختم بد نے مبي اس كے لعد مين جيدراً بادر بول كا يا لنين - مين في كما مين فوداس كافو ميتمنانين مول لیکن اگر حکومت مهند جایج کی نوجی انکار نبیب اور اگروه کسی دوسرے کا پھیجنا مناسب جیال کریں تو بھے اصرار نہیں رجیدر آباد کے حضراتُ اور ربزر برنم شرفط د و نول به جانب عفى كدر معرفيل ا ورسر دبدي بار جنگ مرحومین کورشیا ترکه دیا جائے جنا بچدر بزیرنظ وربہا در بارجنگ نے مجمد سے بھی کہااور ریز بڑنٹ نے نظام سے بھی کہا بہ خواہش اس وج سے ندیقی کدد و نول حضرات کے کرد ارپیٹ بہ تھا فقط ببراہ ال كه وجه سيد بينجال دستون بين تفاإ درسي خوداس بخويزكا دل سيطرفدار تفاسركاراس بجيرس اس لئے كھراتے تھ كدر عقبل مروم سب پرانے وزیبر بھے اسی لئے مہری غیر موجود کی میں وہ مجیثیت اُل پر ٹیاٹ كام كرن يفق الروه ربيائر بول نوسينير مبرا تكريز ببونا يفاا درميري عذم جودك ہیں وہ برلیبدنٹ میونا - ہیں لے بدرائے دی کدسرکارسرفنبل دیگہ مرحم كومتفل والسُ برلية بنط كردين أوروه فقط بإليكا بهون كالجابيج بهون گرزننظ کاکوئی صبیعة آن کے باس شہوجب بیں جا ہوں انہیں وزراء کی کونشل میں بلالوں اور مہری غیرموجود گئی میں صدارت کریں۔۔رکا رفے اسے ایندکیا ۔

۲۷ رفروری سلامی کواقل نوربزیزنش سے خطابات برگفتگو مہوئی دج گرگن کو ۱۰۶ ماوراین ڈریس (انب بگر جنرل پلیس) کو ۱۰۶ ماه مورسی کے بناجات تقیمی نے اشفاق اورسی ۔ بی نا را پور والا کے نام خان بہا دری کے لئے دلئے نظام کے اختیارات سے فیود ہٹا نے کاسوال زیر بجنت ر مایس کرنگھ لودین کا بہ خیال تھا کہ حکومت ہزنداس بیر راحنی ہوجائے گی کہ سوائے انگریز عمبر کے تقریکے - ہندوستانی وزرار کے تقریب بڑشش گورننٹ دخل نہ دے داور وزراء کا نقرر فوطعاً صدر اعظم کے مانخدیں ہوا ورمبتی کے سکرٹیری کا بھی انتخاب صدر عظم ہی کے مانخد ہیں ہو۔

به بخویز اصو لا غلط نه نفی - مهر گورنمنٹ میں حمیران کا بدنیہ جبیب منسٹریا برائمنظم فرکر: ابع گور نرکواس میں کوئی وخل بنیب موڈ نا اسی طرح با د<sup>شاہ</sup> یا بر بیننگ کیوزراء کے تقرر میں مداخلت نہیں ہو ٹی لیکن میری دنشداری بہ تقى كداليسى شكل مين فدرتاً نظام كويديفين بهدها ناكدمين في بجائد أن مح اخبتارات برسے فیود ہٹانے کے اس کی کیشش کی کیجلداختیارات بر ما نفر میں آجا ئیں اور دو کھے اس سلسلے میں کہنار ہاوہ دہر کا کفا اسے میرے ضمیر بے گذارہ نہ کیا اور میں نے بیک کمٹرنالا کہ اس وقت ٹو ہم بتا یکے کہ جنگی خدمات مے صلمیں نظام کو کیا خطاب دباجائے۔اس موقعہ بران فیود كوبهالينابى مناسب بهوكا جهد سركف لكركراب بنائين كدانبي خطاب دباجائے۔ یں نے کہاکہ نظام شجیتی کا خطاب جا سنتے ہیں ر نبدیدننط نے کہا کہ بہ ناممکن سے اس میں با دشاہ سے برا بری اوگی میں نے کہاکہ ہندوستان کے تووہ شہنشاہ ہیں اور شہنشاہ کے ماتحت بادشا ہونے ضروری ہیں۔ مگراک کا جہال تفاکہ اس بین کا میابی کی اُمیرانیاں بیں نے کہا کہ اُنہیں شاہ دکن با حیدر آباد کہا جائے انہوں نے کہا کہ ہم HIS SYRIAN ممکن ہے مگر نبرجیٹی نہیں ہوگاکو کی اورشاماً HIGH NESS وغيره بوكا طريواب كرجناك كيفتم بوفي يدمركاركو CHAIN OF VICTORIA CROSS بيهي برا عزاز ب كه اكترخو دخمار بادست بدل كود باحاتا به مكرحفد ذظا کواس کی مسرت بنہیں ہوئی اور مجھے بھی اس سے خاص خرشی نہیں ہوئی۔ رماريح تهم يم سركا د آكن بيك جوكما للرمان جبيت ففي مير عالهان

تھے۔ ہیں نے سرکار سے عوض کہا کہ ؟ ہنیں چار پر بلالیں۔ بہت لیں ہینیں کے لبد مان لیالیکن سرکار اشنے مٹ کوک المزاج تھے کہ فرمانے کے کہ جھے سے بجوں ملف آر ہا ہے۔ ہیں کیا کہنا کہ برگشن حکومت کا کما نڈران جیف جیدرا ہا د آئے تو آسے نظام سے ضرور ملنا جا بینے اور سرکار بھی کھانے باجائے ہے۔ مرعوکہ نا جا بیئے۔

بجررت بدنوا زجنك كاذكركيا -أن كافضته بنفاكد رشيدنوا زحنك كار كدا ما د كفي مسلطان الملك المبريا أيكاه كا انتفال بوكبا رشيد فواز جنگ آن کے یونلے غفے یعلیم تربیت کے لحاظ سے اپنے فائدان میں حمتا زر تفرسركارجان غفركه المبريا يُبكاه الهين بنايا جائية سلطان الملك حثي كے بڑے يبينے ابوالفتح خال زندہ تفے وہ كبئے تفيكر اسلامي فا نون كرمطابن بینے کے بیو نف بیو نے بذنا محروم سے جاگیروں کی ورا نت بین اسلائ فانون کی پابندی نه تقی ملکه رواج به نفاکه زخام اسی خاندان میں سے جے جاہیں البريائيكاه تشنيم كربين نصور به نفاكه نطام نے دو باره عطبه دیا بادالفتح فال كا وكبل اسلامي فانون بريك دلال كرر اعفا ميس في كيافانون لوت اگرنافذكباجائة نوبورانافذكباجائة يعنى البهريائيكاه مرحم كرخففه بيط وہیٹیاں اور ہیو ماں ہیں سب کہ وراثت خانون ٹ ربعیت کے مطابن کھی۔ تنہاا ہوا تفتح خال کو کیسے ملے گی ۔ جنا نجیر ریشید نوا زجنگ کے سیات لْنْفَارِ شَنْ كَي كُنَى حِس سِي سِرِكَا رُطْمُنُ ہُو كُنَّهُ بِهِر مسركا رفے فرما باكر الله كم موقعه بربها در حنك كى حاكيروالبس كردى حائب رَبْر بلزنط سيكهنا كرميرى منى بيئي را كي مي مي في كياكر سركار كى بوزكين ما لكل مان سے سڑکا رف جو کھ کیا اپنے صدر عظم کے مشورہ کے بدرکیا۔ سركاله مطين بيو كير

١١رمار ج ١١٠ مركم مي ربز برنط سے ملا- ربنبدنوا زجنگ كا

امیر با نیکاه بنا نا اور بها درجباکی و الیی جاگیر کے منعلق گفتگوی بوری کما نظر ان جیب کے حیدر آن با د آنے کا ذکر آنیا - رینر بیر نظر طلح
کہا کہ ہیں بھید کہ اذخم سے کہنا ہوں کہ مین ، عی جین ہی اور پیکل ڈیا رشنط میں برجھ کڑا ہے کہ ، عی مین ، عی جین بیا بیا ہوں کہ جین بین فیام کرتے ہیں بولیا فیا ہی جی کہنا گار اللہ اللہ اللہ میں کہنے گئے - دہلی نوجیا ہی ہے کہ کہاں کریں ۔ منہا دی کہا رائے ہے ۔ بین سے دوبی واب ( ۲۰۹۶ کی کہنا ہوں کریں ۔ منہا دی کہا رائے ہے ۔ بین سے وہی جواب دیا جو گرگس سے کہیں دور و زوبل کہ جبکا تھا جس کا منت بین فیوجیا ہوئی دی جین ہوئی میں میرا تھر نئین سال کے لئے ہوا تھا اور اگست ہیں تبین سال جم ہوئی میں میرا تھر نئین سال کے لئے ہوا تھا اور اگست ہیں تبین سال جم ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ آئنہ صدر آغلم حیرر آنیا دبی کو ہوں وہ ہوں وہ اور اگست ہیں تبین سال خم ہوئی کہ آئنہ صدر آغلم حیرر آنیا دبیل وہ ہوئی کہ آئنہ صدر آغلم حیرر آنیا دبیل وہ بین میں خلف خبر بین آرہی کھیں۔ ہو ۔ جیدر میں میں خلف خبر بین آرہی کھیں۔

به ۱۷ ما درج ۱۲ کی کے اخبار نظام گئرٹ میں نظام کا ایک فرمان شائع ہو احب ہیں میری خرمات صدارت کو پہند بدہ اور قابل قار انفاظ سے نعبر کر کے بہ کہا گیا تھا کہ میران فررنین سال کے واسطے نہیں میکہ یا بخ سال کے واسطے نہیں اور قوام کر منذ بذیبی کا کہ جو انتقاجی میں ڈوائی سال یا فی ہیں اور قوام کو منذ بذیبی کی ناری باغ دوفت بیشی یا با یہ حکومت سے کری خرمصد قد نہ ہو نظین نہریں۔ یہ فرمان بیجا باب ہے انتخاب میں کے فریعہ انجار کئے کہ کہا اور سرکار کے حکم سے میری عوض دا شت محد سرکار سے فارسی نوٹ کے ۲۰ رمان جو میں کا کہ دی گئی جو حسب ذیل ہے۔ ۲۷ رمان جی میں کئی جو حسب ذیل ہے۔

بهبینیگاه بندگان انالی حضرت بیرومر شدههال بیناه ظل سجانی سلطان دکن مد ظلدالعالی خلدا نشد مکد -بعد آستانی بوسی مورد باند عض سبے سشام

"نازنده ام بنده ام الهی آفناب عمرو دولت واقبال نا بال و درخشال با د معروصهه مربیج الاول شرکیف سلساره عرضی فدوی حال نشار

احماسيير

سرگارگا دیس مااین گزیردا که از قلم یک صاحب کردارو دی عزت آمده-و هم در زمانهٔ گذشته در برشش انگریا برخدمات جلبله فائزلود رد و ظرم نخسان مبنمه -

به برمارج من به عربی بیرکداعلی حضرت اور بیرلس آف برایف ن ه منزل تشدلهن لاکر بهری عزن افزائی فرمائی - ابن سعیدهال کی دی کی مبارکبا دیے سلسله بین نشراهن آوری بهوئی - بهوش بارجنگ - زبن بار جنگ او رشهبر بریارجنگ بھی حاضر نظر بین نے اور ابن سعیدهال نے ندر یہ بیش کیں - جیا نے نوشی - گلبوشی اور باین وعطرح بدر آباد کے رواج کے مادن بیری رکئے گئے ۔

المسى زماند ہیں کاظم بارجنگ مبرے باس آئے اور کہا کہ سرکا ر ف ایک خطر رہز بڑنرٹ کو لکھا ہے کہ عبدا لکند خال کسمنڈی جن کا گذشتہ زمانہ ہیں جبدر آبا دسے اخماج کہا گیا تھا۔ آ نہیں اور ظفر علی خال کو بجر آلنے کی اجازت ہو۔ آن کا بہ خیال تھا کہ اسے روکا جائے میہرے پاس ربز بڑلئی سے سرکا رکے خطری نظل اور چور بزیڈنٹ نے جواب ویا وہ بہلے ہی آج کا نھا ، میں خاموش ہوگیا ۔عبدا لٹرخال سمنڈی نے مجھے بھی ایک خطالکھا تھا جس کی نظل سرکار کو بھی بھیجی تھی۔ ہیں الے ہی کا ایک مختضرہ اس ، ردیا۔

کاایک مختضرحواب دیدیا۔ ۱۲رجون مسلم کے کومیں اوٹی پہاٹر بیر گیا۔ رہنمہ پڑنٹ کے باس تقیم نفاد فجھے بہ بہالہ بہت بندا با موٹر اسانی سے ہم جگہ جاسکنی ہی دیڑیہ سے سے دبل گفتگورہی - اس زمانہ بی رہا ہو سے ان کام تفا کہ وزند سے ان کام تفا کہ گورند سے نے سہلوں جلا نابند کہ دیا تفار بیں نے کہا کہ برن آب برار معظم جاہ مبالت جاہ اور مجھے اس عکم سے تنی کیا جائے۔ برلی گرزند کے خدا کا در کہا یا ایک مرکز کا ذکر آبا انہ در برلی کا ذکر آبا انہ در منط کے خطور کہا یا جس سے مجھے بقین ہو گیا کہ سرکار لے ان کے متعلق رہز پڑند کے دخط تکھنے بین علمی کی ۔

پور مادر آباد کا دکر آباد بین استعملت جا شاکفار بیم انگرنبافسران کے کی والی کا دکر آباد بین استعملت جا شاکفار بیم انگرنبافسران کے بیا نے سند وستانبول کو مفرر کرنے پر بین نے اصرار کہا وراس بیت کو طوبل گفتگور ہی ریز بیزنٹ نے کہا نواب صاحب میرے علم بین ہے کہ ایک مرتبہ نواب ولی الدولہ اور سراکبر آبھول میں آلو کھرے آئے اور اس پر زور دیا کہ بہاں کام بغیر انگریز افسروں کے نہیں چلے گا - ہر نوع اس پر زور دیا کہ بہاں کام بغیر انگریز افسروں کے نہیں چلے گا - ہر نوع گئی ہندا کے بین سے گا۔

المرون المهميمة و المرجون كومير سے بهاب مطررا ما مورقى كاؤنرتھا۔ به مرراس محے گورنر كے من بير نفح - در بائے تنگيمدرا بين بندلكا كونهر الك كامئله اور مرر راس و جيدرا آباد كے درميان يا فى كى نفت مكا مئله ذريج بن نفاج س كا تصفيم ننج و خوبى ہوگيا - جيدر آباد كے نمائند نواب على نواز جنگ تھے جو انج نبر ہوئے سے اعتبار سے بڑے بدند با اسے بدند با الم

۔ کوٹرکے بدر مجھے اطلاع ملی کہ بہا در بار جنگ۔ ماشم علی خال کے بہاں کا سنے اسلام علی خال کے بہاں کا کش اللہ

ارجولا فی المائے آج کی مقصودی خال جو سرکار کے طبیب خاس کھے
اہم بنی خطیرہ ہما دریا رجائے کال کے جس میں مرحم کی موت کی وجہ بر
انشنیاہ کیا تھا اور بہخواہش کی تھی کہ مرحم کی جاگیرا جیات آن کے نام
کردیجائے۔ گوبہ برا ئیوسٹ خطا تھا گرچ نکہ زیم خورا نی کائے بہ کیا تھا ہیں
نے بولیس ممبرگرگس اور اینڈریس ناظم بولیس کو نیا باکہ وہ اس نظر سے بھی
دیجھیں ۔ اُسی روز علی یا ورجبگ میر نے بہاں لیخ برا کے اور کہا کہ جس
مرفانہ میں ہم لوگ جبدر آباد سے با ہر نے بہاں لیخ برا کے اور کہا کہ جس
مرفانہ بی سے دریا فت کہا تو اس نے کہا کہ علی یا ورجباک نے دکر کہا تھا
مرفانظم بولیس سے دریا فت کہا تو اس نے کہا کہ علی یا ورجباک نے دکر کہا تھا

ہما دریا رجنگ کے ذریعہ سے کوئی گہری سازسٹس ہونے والی بنی اج خرا کا منشاء یہ کفاکہ غلام محمداور مہا دریار جنگ ملکر کوئی سازسٹ مہر سے خلاف کے بنے والے خشرہ والنّداعلم-

کرنے والے کھے۔ والنداعلم۔

امکمل رہے اگران کا ذکر نہ ہو۔ یہ ایک وظیفہ یا ب آجی رکھ مزاج

امکمل رہے اگران کا ذکر نہ ہو۔ یہ ایک وظیفہ یا ب آجی رکھ مزاج

ہرت ہر کھا۔ لیکن اپنے فن کے اعتبار سے مہنیں ہڑے یہ باہر کا اجر بڑیال

کیا جا نا تھا ان کی فا ہیں کا بھین تھے اس سے ہوا کہ میر ہے ایک وست

سرولیم اسٹیمیں جویو۔ پی سے چیف انجیری سے رشیا کر ہوئے کھا ور
اس زمانہ ہیں خلومت ہند ہے انہیں مشہری جینیت سے بھر بلایا تھا

حیدرا ہا و اسٹے ہمیاں تک تھے یا د ہے اسی شکھ مدرا کے یا نی کے قضیمہ

میں آئے تھے میں نے اُن سے بوجھا کہ بہا ل علی نواز جنگ کے بلندہا ہے

انجینر ہونے کی بڑی شہرت ہے آب کا کیا خیال ہے سرولیم سے کہا کہا کہا کہا ہے۔

المجینر ہونے کی بڑی شہرت ہے آب کا کیا خیال ہے سرولیم سے کہا کہ

ENGINEERING IS NOT WORTH HADWING"

اس سے اندازہ ہواکہ اُن کافتی اعتبار سے کیا مزنبہ تھا۔
مراکست میں ہوئ دیل سے واببی برسر کا دیس حاصر ہوا۔ وہاں کی کہا
در سرائی جس بیں خاص بات بہ بھی کہ برشش گور نمنیط سکندرا باد کے
لوگوں برا بھ شکیس لگا نا جا ہی تھنی دوسر ہے بہ کہ بہمار ہے کا رخانوں سے
جوبرشن انڈیا بیں چیزیں خویدی جائیں اُن کی فیمیت برشش انڈیا بیں اوا
بہر مطلب بد تھا کہ آمدنی کسی شخص کو اگر برٹس انڈیا بیس ہوگی نووہاں کا
شیکس لگانے کا حق بھی برٹش گور نمنی کو ہوگا۔ جیدر آباد کی حکومت ان
کی مخالف تھی میر اان دلال بہ تھا کہ سکندر آباد کی ملیت برٹس کو ہین کا سے۔ ورث ہم وزیر بہندکہ ایس کریں گے۔
گئی ہے وفظ فوج رکھنے کاحن دیا ہے۔ ورث ہم وزیر بہندکہ ایس کریں گے۔

الراست سلام کی جوی جی را با دہیں صدر اُنظم کوا ہے کام کی سبر دکر دیئے جانے کھے جن کا تعلق اس کے فرائض تصبی سے ور کا بھی مذہوتا ۔ آج سرکا رہے کہا کہ اُن کے ایک صاحبہ نے اپنے کوئسی بیدی کی شرکایت سرکار میں کی ان کی سیگم صاحبہ نے اپنے بیٹے کوئسی بات ہر سرزانش کہا۔ اسی ہر میاں بیدی ہیں کچھ نیزگفتاکو ہوگئی اور "دوانہ" کا لفظ کے شعال کیا گیا ۔ مجھے ارشا دہوا کہ بی بسبولت اس قصد کو تمرکا دیے علم میں اُن ایک قصد کو تمرکا دیے علم میں اُن ایک قصد کو تمرکا دیے علم میں اُن ایک فائم اسب بیرائے میں مداخلت فرما نے۔ باب اور بزرگ فائدان مناسب بیرائے میں مداخلت فرما نے۔ باب اور بزرگ فائدان مناسب بیرائے میں مداخلت فرما نے۔ مدر اُنظم غربیب ان خاندگی امور ہیں کہاں آئا ہے مگر۔ مدر اُنظم غربیب ان خاندگی امور ہیں کہاں آئا ہے مگر۔

جب بین سرکا رسی خاصر بندا فرمبی نے بدد کرکیا اور بیمشوره دیا کسرکا رکا جواب به بهوناچا میئے کہ جب بین دہلی سے والین آفک گانب به بنایا جائے گا۔

٢٧ ستم ١٨٨٠ عد بين ريزيد نظر سعال وبسرائے كے يروگرام كفتگو رہی بعدہ سرکار کے مطالبات کا ذکرہ یا وہ اس کی سفار سے مطالبات کا ذکرہ یا وہ اس کی سفار سے تبار ہیں کہ چھوٹا ساحصہ برتش انڈیا کا جوجیدر آباد اورلینز کے درمیان ہے جیدر آباد کو دیدیا جائے جس کا طول نششہ میں ساٹھ میل کے قریب ا در چوا کی تقربیًا ہیں میل میل معلوم ہوتی ہے۔ وہ اس پر بھی ثبا رکھ كدايك بندركاه بهي جبدرة بإدكود بإجائة ميس في كهاكوف ش سيخ كردل میں سوجنار ہاکد خداجانے فطام مانیں کے با بہیں مرسی حائنا تفاکہ واد كى د ايسى سكوئى فائده بنيس بكد كفضان بدگا به تجاويز زياده مفيدين رباست لبنز بس گرکس جرالیس اور مالگذاری کاوز برخوا -ایک میں جب را جہ نا بالغ تھا بحیثیب فی رہیں با ایجنبٹ رہ برکا تھا۔ گرکس نے بهان ك مجهد با د بهراجه سع بهي بان جبين كى تفي- بهاري تباويز، تفين كرجيدرا بادر راجه صاحب كى راجرما فى تك ربل بنا لے اورال بین نفریگا بیجیس لا که روبیب کے حقیے انہیں مقیت دیے اور لو سے ل<sup>کا کا</sup> يركام ننروع ہوتوا ہنيں تن مالكاند دياجائے مگراب نوبير صرعه دھرائے كورل جامينا ہے۔

ما درجه خبالم و فلک درجه خبال جهار آبا د بین گزی کوچربیره کهاجا نانفا- ایک پرانا گزی باجریی ا ہے جس ہیں اعلیٰ حضرت نے مجھے سیدالملک کے نطاب سے سرفر ( (فرما یا۔ اس ہریدہ سے صفحہ کے ایک طرف عند ہا ب حکومت لینی کیپنٹ سکر ہری کی طرف سے اعلیٰ اور دو مسری طرف فرمان ہے۔

## جريده عبرمولي

جلد ٤٤ - حيد رآبا د دكن - ٢٨ - نير موسوات م ٢٠ جعادى النافي موسوات م ٢٠ منيريم

پوم سشنبه - نمبریم بارگاه جهاں بنا ہی سے بنفر بب سالگرہ بها بونی - عالی جناب کرنل نواب سراحد سعید خاں بہاور صدر عظم باب حکومت کو خطاب مرحت ہولئے کے متعلیٰ جو فرما ن عطوفت نشان حربنہ ، ۲جما دی الثانی ساسلام شرف صدور لایا ہے وہ بغرض اطلاع عام نشائع کرنے کی عزت حاصل کی جاتی ہے۔ اشفاق احد

احملی اکار مفتد صدر عظم بها، دردکونسل

فربان

مبری سالگره کے موفعہ بر ریکم رحب) بیں فے نواب احرسب فال صاحب ناب چناری کو اُن کی وفادا را ند فرمات کے مدانظر سعبدالملک کاخطاب داسے۔

جریدہ غیمعمولی میں طبعے کیا جائے ۲۰ رحبادی الثانی سلاسلاھ

اعلى حضرت بندگان عالى شعالى طليم العالى رشرح يشخط مبارك

بركس درشهوار دبلي بي جي سيطين أن سرب معلوم ببوكر ببت أفوس

ہواکہ آن کے والد کا فرانس میں انتقال ہو گیا ۔ یہ ٹرکی کے آخری سلطا اور خلیفہ نفے مصطفیٰ کمال کے آفلاً ب کے بعد آنہیں معہ آن کے خاندان کے مناز ان کے مناز سے نکال دیا گیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ گواب یہ غریب الریا رہیبرس میں رہتے تھے۔ جہوری ٹرک حکومت نے اُن کا کوئی مفرد ذکر نہ کیا۔ جہاں تک مجھے یا دہے ۔ جہدرا آباد سے ایک ماہوار رفتی منان کا مائی منان کا مائی میں رہیں مناز کی منان کا مائی میں رہیں منان کا مائی میں مناز کی اور اس منا گیا اور الے ساختہ بیمصر عدیا داتیا ۔ میں مناز کی اور الے ساختہ بیمصر عدیا داتیا ۔ میں مناز کی اس مناز گیا اور الے ساختہ بیمصر عدیا داتیا ۔

" با دگار رونی محفل تفی بروانه کی خاک " شهرا دی کی بینو ایمنس تفی که مرکش گویننگ انهیس کسی طرح بیرس

بهویجا دیے۔

اراکتوبرس نے آن سے کہا کہ آب شہرا دی صاحبہ سے بد کہے کہ بن بھی تنہا رہے سا فد فران سے کہا کہ آب شہرا دی صاحبہ سے یہ کہے کہ بن بھی تنہا رہے سا فد فران سیا کہ تیار ہوں اس سے ذن و شوہر نے تعلقات بہتر ہوئیگ ۔ مجھے بیزید سے معلوم ہوا کہ پولیکل ڈیا رنمنٹ نے لکھا ہے کہ بیرس کی صالت اس قابل نہیں کہ وہ شہرا دی در شہوار کو بھیجنے کی ذمہ داری لے سکیں ۔ لہذا فال بہا در اشفاق صاحب کو ولد بین بھیجا گیا بہ جبدر آبا و کے بہترین افرون بی نظام میا دہ علی فابلیت کے وفاشعاری اور صدافت اُن کا طغراب استیار کھا ہے جھے ان سے بہت مدد ملی۔

بروث بین دفن کیا جائے۔ مرحم فے بریمی لکھا ناما کہ اس کے شعلی فصل گفتگوا بینے داما د منر مائینس برنس الخطم جاه سے کی ہے۔ مجھے سے اعلیٰ حضرت نے بہجی فرما باکہ بنرمائنس برنس عظم جاہ نے بہ

مجد سے اعلی حضرت نے بہجی فرما باکہ ہٹر ہائنس پرنس اعظم جاہ نے ہم کہا کہ جن گفتگو کا ذکر شنہ ہرا دہ عظم جاہ سے خلیفہ مرحوم نے اپنے وہیت نام س کیا ہے اس کا منشاء بہ نفا کہ خلیفہ مرحوم کے بعد شہزادہ عظم جا دکو فلیفۃ المسلمین ہونیا جا ہے۔ اعلی حضرت نے میری رائے دریا فت کی تیر ذہن ہیں بیکا یک بہ شعر ہیا۔

> ہے جبنج کہ وب سے ہے جہ بہتر کہاں رب دیکھئے تھرتی ہے جاکر نظر کہاں

"ناریخ صحیح یاد نہیں مگر جنوری میں گئیں ولیہ رائے دور سے پر تشریب السے سرفرانسس و اکنی بھی رسیاسی شیری آن کے ساتھ تھے جسب و تنوس سرکا رنے کچھ شخالف جن کی قیمت تفریباً یا شج نہرارتھی ولیہ رائے کو بھیجے اور ولیمرائے نے ننحالف سرکارکو دیئے بحسب معمول سرکار نے ڈنرڈیا۔ ہیں نے ایٹ ہوم دیا اور کوئی خاص بات قابل ذکر نہیں ہوئی۔
میں نے ایٹ ہوم دیا اور کوئی خاص بات قابل ذکر نہیں ہوئی۔
میر محبوب علی خال مرح م کے بہت سے خطا اپنے والد نے نام کے مجھے
د کھائے جن سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ نظام مرح م کو ان کے والد ہر ورک مرح م سے بہت تعلق نقا۔ بیس نے دیکھا کہ ایک خط بیس نظام مرحوم نے
مرح م سے بہت تعلق نقا۔ بیس نے دیکھا کہ ایک خط بیس نظام مرحوم نے
مرح م سے بہت تعلق نقا۔ بیس نے دیکھا کہ ایک خط بیس نظام مرحوم نے
مرح م سے بہت تعلق نقا۔ بیس نے دیکھا کہ ایک خط بیس نظام مرحوم نے
مرح م سے بہت تعلق نقا "لوگ مجھے سے کہتے ہیں کہ میں آ ہے سے نمال دول.
مرد م جنگ کو لکھا تھا "لوگ مجھے سے کہتے ہیں کہ میں آ ہے سے نمال دول.
مرد م جنگ کو لکھا تھا "لوگ مجھے سے کہتے ہیں کہ میں آ ہے سے نمال دول.

ان خطوط سے ایسا معلوم بوتا ہے کہ وقارالا در ابجو مدار المہام یا در میرا عظم خفدان برنظام مرحوم کو اعتبا دید خفا اور سرور جنگ کی تربیب کرنے رہنے تفحیحن سے نظام اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب رہیں۔ مگر بہ قصر بارینہ ہے جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حیدر آباد میں اس طرح کی سازستیں ایک مرحد برا ایک مرحن مرحنہ ہوگئی تھیں۔

بیا قت علی خال مرحوم مدراس کے دورے کو حیار سے کھے اُمہوں نے کئے اُمہوں نے کھے اُمہوں نے کھے اُمہوں نے کھے اُمہو نے مجھے مکھاکہ وہ جیدر آیا جا آیا جا ہے ہیں میں نے لکھاکہ بہوشی آئیے لیکن وہ جد لکہ بیاسی صرورت سے دورہ کررہے تھے۔ ہیں نے اُمہیں مرکھا۔ لیاقت حکومت کا جہان فہریں نہایا ابنے جہان کی جینی بیت سے اُمہیں رکھا۔ لیاقت علی خال اعلیٰ حضرت سے بھی ہے۔

۲۷ فروری های بین سرکاریس حاصر بردا نوسرکا رف کهاکه مجھ لیا فرت علی خال کی صورت دیکھ کر بہنجیال آیا کہ داگر بیمی حال پاکتان کا بوگا کہ جس صورت بین بہن تو خداحا فظ " بھر سرکا رف کہا کہ گا ندھی جی کے مرف کے بعد سلم بیگ میں بین فبولی مرف کے بعد سلم بیگ میں بین فبولی باقی نہیں بہن مورث کے درج نہیں کی م

رباست ہی کے مکان میں تھیم کھے وہیں ہیں ٹھرا۔ ہیں نے ایک خواکی صورت میں ابنی سجا و بہر سے مطالبات کے تعلق میں ابنی سجا و بہر میں ابنی سجا و بہر میں انفاق کر لیا کھا کہ راجہ دی ۔ بیس نے آئیس بنا باکہ نظام نے اس سے انفاق کر لیا کھا کہ راجہ و بہرم کرن کے بیچا نے آرمود السبکروز برہول مجھے نو پہلے سے انفاق و بہر میں کرر سے تھے۔ ریز بٹرنٹ اس بہرت خوش ہوئے ۔ فرش ہوئے ۔

آر امود آآبنگرایک بہنٹ نخربه کار دکیل تھے بہت اپھی اُونی فاہلیت کےعلاوہ بہن دورا زرنیش اورمعا مدفهم ہیں مزاج میں اغتدال اورمصلحت ہینی دونوں کا انتزاج ہے۔

بین نے اس ما قائی بین دیزیڈنٹ کے سے صاف صاف بوجھا کہ خمر اس کی کبا وجوہات ہیں کہ ہا وجو دحیدرا آباد کی انتی زبردست جنگی خدمات کے برکش کورنسٹ کا طرز اگر مخاصحا نہ نہیں نوخوالفا نہ صرورتھا اہنوں نے کہا کہ شجما داور ما توں کے اس کی ایک وجہ خود اعلیٰ حضرت کا فراجی تھا۔ کسی گذشت نہ مارند ہیں اعلیٰ حضرت فے بہ کوسٹن کی تفی کہ انگر نہ ملاز ما کو ایک ساتھ مینالدیا جائے۔ ہیں نے کہا کہ اب ہندوسٹان کی آزاد کی برداشتہ تھے جس کی وجہ بہتی کہ ہرفر انسس و اکمی کے ہجا ہے آن سے برداشتہ تھے جس کی وجہ بہتی کہ ہرفر انسس و اکمی کے ہجا ہے آن سے جو نبر کوجن کا نام کو رفبلڈ تھا۔ من برار نے بھی کہا تھا تھے ان سے نفریوں ہوئی کر نظام مہری میعا و خوش مولے برسرمرز اساعیل کو مبرا جائے ہوئی

پین سند میں اعلیٰ حضرت بین سندسے دیا و دلوانے کی کوسٹنش ننہیں کرونگا۔ گواس سے مجھے دشوار ہاں ہوئیں اور برا فاطرز کا رہماری کے لئے آسان نفا مگر مجھے بہ لبندنه کاکه نظام کے کسی فعل کاسٹ کوہ مشہرباسی یا ولیسرائے سے کروں اوراس طرح اعلى حضرت بددياؤ ولوايا حائية مين في تشرق علازمت میں بدا دارہ کرلیا کھاجی بر خدانے اپنے کرم سے مجھے فائم رکھا۔ جانجه سرفراكس واللي جب مشربياسي كيعهده سيسبكدوش بهوكر رخصت برولابت جانے لكے نومیں نے اپنے دوستا نا لعلقات كى نبايرا بنين لكها كهبين أن سے خداحاً فظ كہنے و ملى آؤن اس كےجراب ہیں ا انہوں نے نکھا کہ مبرے زمانہ میں انہیں کوئی تنونیش یا نرد دحیر آباد كانتعلى نبين بدا - كرنقل خطام روائس واللى الكاصفحد برب ٣ رولائي ١٩٤٤ع بين ا ورغلام عجد فرحوم زيز بيرنط سے مطاب سے بيلة نواس يركفنكو بدئي كرحكومت مذركوسكندر آبادين الكوسكس لكاني كاحن نہيں ۔ كندرآ باد بركٹ انڈ ہاكا كوئي حصد ندتھا بلكہ فو لحج رقیجے كی غرض سے اُسے دیا گیا تھا۔ ریز بڑنٹ اسے ماننے تھے۔ اس کے بعد اصلاحات كامس لدربر يجب دا حبياكه بهديمي لكه جركابدن بمراكبروم کے زما مزہب ایک تحربرسلما امال حیدر آبا د کو دبیری گئی ا درجہاں تگ مجھے یا دہے اعلیٰ حضرت کی طرف سے انہیں اطبینان دلایا گیا کہ ہائندہ الهمبلي (منفننه) بين ان كي نشيشت اكبا ون فيصدي بهو كي مالمان اس تظرير كووابس وسين كونيا دند تقد ظا مرس كدب وعده خلات الصات ا ورنا فابل عمل خفامه سیامسی فیصدی که انتجاس ا و رنبره فیصدی کواکیاد<sup>ن</sup> نشست كبيد دىجاسكنى كفين مهندواس برنبار تف كه بندوا ورسلان ممبروں کی نعما دہرا بر ہوا ورد وسرے اقوام ونس کے نمائندے اس کے عماری کے اس کے علاوہ لیکن بیوری اسمبلی ہیں مسلمانوں کی اکثر بیت وہ ماننے کو بجا طور پر المبار منطق أتبيني بهكه اصلاحات كوجاري كرنا بغيرخت خلل فعلش كے

## Copy of Sir Francis Wyllie's letter.

New Delhi. 2-7-45.

Dear Nawab Sahib,

I thank you of your letter of the 22nd of June. I am much touched by your offer to come here to say goodby before I go to England, This is in keeping of the high standard of courtesy which you show in all your action. It is true that I would like to have a talk with you before I go but you must on no account attempt to make the journey. I am leaving Delhi on the 9th by Air & there would in fact hardly be enough time for you to get here before then any-way.

Will you please therefore take this letter as goodby? It is really only Aurevoir for I shall look forward to seeing you in Oudh.

I would like how ever to say now how much I have admired your handling of Hyderabad Affairs during these last difficult years As a result of your being there Hyderabad has never given me a moment's anxiety during the two years I have been Political Adviser; about the dignity which you have imported into the hole business I will say nothing to you personally for fear you might get conceited!

I shall look forward to seeing you very soon after I come back to India, in the mean time I send you very kind good wishes.

Yours sincerely Wyllie.

وصرف عاس عبرا کے مرید بین نام کو آئے بہت دیرنگفتگو ایر بہت مہر تھے کھے کہ نظام سرفر زا اسماعیل کو صدر اعظم کی حیثیت سے الے بر بہت مصر ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا کو تذہر ب ہے۔ ان کا ہ خیال ہے کہ میں ہی بہاں رہوں - مہری رائے وریافت کی - بی نے کہا کہ اگر نظام کسی اور شخص کہ چاہتے ہیں تو ایسی شکل میں میرا بہال ہمائیا نہر کا مہری مدت ہا بج سال ختم ہور ہی ہے حکم ان کی خواہش سے خلاف نہر کا مہری مدت ہا بج سال ختم ہور ہی ہے حکم ان کی خواہش سے خلاف رہنے ہیں کو کی لطف مہیں دہنا۔ یوں تو ہرصدر عظم ولیسرائے کی منشا ہے تھا۔ ہونا تھا گرفظام کی منشاء کے خلاف مسلط ہونیا تھے بینرش تھا۔

اس زمانه بین غلام محرمرهم کچه بیار بو گئے تنے اور رخصت برتے اللہ اس زمانه بین غلام محرمرهم کچه بیار بو گئے تنے اور رخصت برتے اللہ اور چنان کے سکر ٹری کئے وہ بینیت منسٹرکام کرر ہے تھا اور چنکہ غلام محرمره م کی مرت نظر کھی ختم کے ذریب بھی بین نے بہ خیال کرد فعالحفا کہ زا برت بین مرحوم کو د بلی سے فنالٹن منسٹر کی جینیت سے لاول مہرکار لے مہرکار کے اگر خیار نے نیز نین سے ماؤی سے معاوم ہوا کہ سرکار لے انہیں لکھا ہے کہ اگر حباک ختم نہیں ہونی تو وہ مجھے چھوماہ یا ایک سال کی خوام شمند ہیں گئی اس کے کہا کہ د بلی کی خوام شمند ہیں گئی گئی کے کہا کہ د بلی کی خوام شمند ہیں گئی گئی کے کہا کہ د بلی کی خوام شمند ہیں کو بلیا نے کی خوام شمند ہیں گئی گئی کے کہا کہ د بلی کی خوام شمند ہیں کو بلیا ہے کی خوام شمند ہیں گئی گئی کے کہا کہ د بلی کی خوام شمند ہیں کو بین نور بیع ذبول کروں - رہز بڑن فی نے کہا کہ د بلی کی خوام شمند ہیں نور بیع ذبول کروں - رہز بڑن فی نے کہا کہ د بلی کی خوام شمند ہیں نور بیع ذبول کروں - رہز بڑن فی نے کہا کہ د بلی کی خوام شمند ہیں نور بیع ذبول کروں - رہز بڑن فی نے کہا کہ د بلی کی خوام شمند ہیں نور بیع ذبول کروں - رہز بڑن فی نور بیع خوام کی خوام شمند ہیں نور بیع ذبول کروں - رہز بڑن فی نور بیا ہے کہا کہ د بلی کی خوام شمند ہیں نور بیع ذبول کروں - رہز بڑن فی نور بیار کی خوام شمند کی خوام شمند ہیں نور بین کی خوام شمند ہیں نور بیع ذبول کروں - رہز بڑن فی نور بین کی خوام شمند ہیں نور بین کو کار کیا گئی کی خوام شمند کی کی خوام شمند کی خوام شمند

ہے سے کہا کہ سرکار نے بہ بھی لکھا ہے کہ بین وزارت عظیٰ سے سبکہ وش ہولے
کے بعد بجینیہ بنے جیب مشیر رجیب ایڈوائرز) پرنس من برارسے منسلک
ہوجا کوں۔ رہز بڈنٹ نے جی سے پوجہا کہ اس دوسری بخوبز کے مشعلی مہری
کیارا نے تھی۔ بین نے کہا کہ جہیت ایڈوائرز کی بخوبز بالکل نامناسب سے
وزارت عظیٰ سے سبکدوش ہونے کے بعد مہراحیدر ایماو کا جام میرے
جانشیں کے واسط خلی ان کا باعث ہوسکتا ہے۔ بھو نکہ جیدر آباد کے سل
مرزا کو نا پر شدکور نے ہیں ایسی صورت بین میرا نام لیکر سا ڈمشیں شرف ع
ہوجا ئیں گی۔ بیں نے کہا کہ اگر نظام نے جھ سے دریا فت کیا تو بین بہی
کہوں گا۔ دینر بڈنٹ کو میری رائے سے اتفاق تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ
کوں گا۔ دینر بڈنٹ کو میری رائے سے اتفاق تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ
کول گا۔ دینر بڈنٹ کو میری رائے سے اتفاق تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ

۱۹۰۸ اکنوئرسف کو سرکار نے ایک خط کام و دہ مجھے دکھا یا جسے
وہ دیزیڈنٹ کو بھیجا جا ہے تھے اس بیں انہوں نے ، ۹، عی گورنری
کے متعلق مہری سفاریش اورصالح جددی مرحم کی خالفت کی تھی۔ میں
نے سرکا دکی فذرا فرائی کاسٹر ہیا داکرنے کے بعد کہا کہ میر بے تنعلق جو
تریہ ہے اُسے حذف کر دیا جائے اس واسط کہ بہ خیال کیا جائے گا کہ
بیں لئے اپنے فوائی نفع کی وجہ سے نظام کو جردری کے خلاف آ مادہ کیا اور
اگر سرکا رکی کسی نجویز کو نا منظور کہا گیا تو کھے اضوس میر کا نظام نے ان الیا اور
اول نو نظام کو الیسی ماخلت کاحی نہ نھا اور ہونا بھی نومیر سے مراسم
مالے جبدری مرحوم اور ان کے والرسراکر جیدری مرحوم سے ہمائیہ دوشانہ
مالے جبدری مرحوم اور ان کے والرسراکر جیدری مرحوم سے ہمائیہ دوشانہ
مالے جبدری مرحوم اور ان کے والرسراکر جیدری مرحوم سے ہمائیہ دوشانہ

## كندرآبادي دايي

مردسم برحهم يمير كالمرابك وصدكي كفت وشنبيد كي بعض مين للم د بار شف فے من لف بہلوا خینار کما اسکندرا باد کی والیس ہوگئی۔ برتَّنْ حكومت بركا سليف سي كرنْ كفي - باصا بطرا بك معا بره لكا گیاجی بیں سکندر آباد کے نتام اداروں کے جملہ حقوق کی حفاظتِ تھی جیں کی ایک نقل میرے پاس ہے۔ بکردسمبرکوجیدر آبادر بنر پرلنی گیا۔

پولیکل بونبیفارم ہیں نے بھی اور ریز پڑنٹ نے بھی بینا -میرے ساتھ تعین نوازجنگ اورمبرے P.C. مسلمان مرحوم تھے۔ ریز پانط ور

ان کے سکرٹری موٹر تک مجھے لینے آئے۔

كارداك أن زي سلامي دى - كريس جاكرس فاوربيد فے معا ید سے پروشخط کے جس کا فوٹر ابا گیا۔ بومبر فانشنت کے

کرے بیں اس روزکی یا د دلائی رہنی ہے۔

سكندراً بإد د راصل حبيدراً بإ د بهي كا ايك حصمه سے معمن ہے دہرہ مو دوسوبرس ببیلے به د وشهر مهول مگراب به جبدر آیا دیمی کا حصرت ہے. بہال الگریزی فوج۔ بولیس -عدالتیں جبیل رسب برکش حکومت کے عظے۔ قوابین بھی وہیں سے نا فدہوئے تھے۔اس اعتبار سے ببرکٹ المہا كا أيك مرا عدر آيادين ففاظ برب كداين رباستكاه ياداراللطن بیں ایک حصد شہر کا اگر دوسری زیر دست طافت کے فیضد میں اوا د وعلی ہیدا ہو تی تفی ا دیر کمز ورطا قت کے ا فرار کو نفضان ہونا تفاعیم بھی اس سے مترت ہوئی اور نظام بھی خوش ہو نے کہ جبدر آ ہاد کے پېلوس بۇيخا نتانخفانكل كيا\_

ینوری سلافاء میں آر برسماج کے لوگوں نے ایک بہتنگ کی وائی کی جہریں فیود وسٹرا کط کے ساتھ اجا زئ دی گئی۔ سراکبرجدری مرحوم کے زمانہ میں آر برسماج نے ایک بڑی شورش کی فقی جس کے سلامیں البیحا حکامات جاری ہوئے نفظے کد دوران جنگ کوئی میڈنگ جدر آباد بیں نہ ہو۔ اب جبکہ جرمنی آخری سالن نے ارہا تھا اور بور پ کی جنگ تقریباً ختم ہوگئی تھی۔ حکومت جدر آباد نے فیود وٹ واکھا کے ساتھا جاز دی۔ علاوہ آریں بور سے ہند وسٹان بیں آزادی کی لہریں آٹھ دہائی بیں عوام کے طیائع انقلابی مدو جزر سے مناثر ہور سے تھے اس لئے زبان بندی کے احکامات کا نافی رہنا خلاف مصلحت تھا۔

السی زماند میں خاکسارول کا بھی ایک جلسه ہداا ور آر بہسماج وخاکساً دونوں ہی جلسوں میں خابل اعترا عن لفریریں ہوئیں جن برخانوں کے تخت کا رروائی کی گئی اور سرکار میں بوری اطلاع بذر بعد عوضد اشت دیری گئی آر بہسماج کے جلسے میں نفریریں فرخہ وارا نہ تفیس کو اجازت ایک مذریہی جلسہ کی مانگی گئی تفی جنانچہ بورن چند جو بنجاب سے ایک لیڈر آئے تھے جن کی نفریر خابل اعتراض تھی آ بہیں دیاست بدر کہ دیا گیا اور نمائن سکسینہ جو چیدر آبا دکے تھے آئ پیرفد مدچلاگیا ۔

فاکسا رعبدالجیا را کمسلم کو اپنی تفریت کی تقی جس میں انہوں نے کہا تفاکہ افسران ریا کا رہیں جو ابنے کو تفضیلیہ کہتے ہیں۔ اس میل ننارہ ذات بھا یونی کی طرف نفا انہیں فوراً جیدرا باد افضن قوا عدکے نخبت گرفتا رکہ لیاگا۔

ہم پہلی صفر مہل سلاھ کو ایک باد د انشت سے ذرابعہ نمام وافعات نظام کے حضد رہیں بہنیں کہ دئے گئے چکومت نے اپنا لفظائر لظ کھی سکار کے حصد در ہیں بہنی کہ دیا جو کم وہنیں یہ نھا۔ ان دونوں شورشوں بیں ایک بہ جبر منظم ہے۔ آربہ ماج اور فاکسار دونوں کی نظیم پورے ہند وسان بیں تفی دوسرے بہ کہ بہ واقعات الیے تف کہ مقامی اخبارات بھی اپنے اپنے فرقہ کی تائید میں نظریک ہوجائے۔ جہاں تک فاکساروں کا نعلق کونسل کے یہ بھی بیش نظر رہا کہ اس نظر برییں ڈوات ہما پونی کے معتقدات کی طرف اشارہ نظاا اس نہ یا دہ سخت احکامات ممکن تھے لیکن نغیران نشائج برغور کئے ہوئے کہ کہ فی فعل یاحکم ایسا نہ ہوج پور سے ہندوستان ہیں شورش کی وجبن سکے جس بین مکم اس کے فقائد کو ذہر بجث لانے کی کوششش کی جائے کو ئی حکم نافذ کر ذایا اعلیٰ حضرت کو ایسا مشورہ دینا فلادے فی کوشش کی حائے۔ کو ئی حکم ہوتا۔

مر فروری الملائم میرے دہی سے دالی پریشام کوسر قبل دیگ آئے اور وہ نیم سرکاری جوبھید فئراز آبا تفاقحے دکھا باجس سے مجھے کلیف ہوئی جس کی نقل بجنہ حسب ذہل ہے۔

بج صفر الظفر مي الساه

غرمن شریف جناب منترصاحب باسب حکومت -برین سر خریس نورسر سیم

 عدد اری عائد بوتی بوگی کس کے دوسری کوسل کومجیوراتشکیل دینی بوگی کس کئے کہ بیننیٹ حکم ال جھے بر کھی اپنی حرنک ذمہ داری عائد بوتی ہے کہ مہیں کھی اپنی خراکش رکھنا بول- لینی کہا یہ جائے گا کہ کو تسل نے کروری بنائی تفی اور البیے تکات بھینے سے فاصر بھی تو بجر حکم ال بیجھا کم کیا کہ دو اللہ تھا کہ دو اللہ بیا ورسے جو کہ اس میں ایا ۔ نظریراک بعدو البی براب برنط کو لئی بیوسٹ کہ نظریراک بعدو البی براب برنط کو کو مہفت کو لئی میں امال اس مسئلہ بیرکولئل بین غور بوکر کیا طے با نا ہد اس سے جھے کو مہفت کو میں اطلاع دی جائے کہ فرہب ہیں دیا بیٹر نظر صاحب سے ففت کی میں اور نے والا بیول ۔

صدرالمها هم بینی کونسل خیصب ذیلی عرصندا شدنه انگریزی بین بیش کی همچھاسسے مسترت مهو تی کرمیری کا بدینہ سے نمام ممیران نے بلا سشمننی کمڈیمب اور قوم اس ہر دستخطا کرد ہے کہ

Secret

Hyderabad-Deccan 22nd January 1944

Your Exalted Highness,

Council have read with pain the Peshi D. O. letter dated the 1st Safar 1364 Hijri regarding the recent objectionable speaches delivered at the Arya Samaj Annual Conference and the Khaksar agitation over the arrest of Abdul Jabbar Khan Almuslim. The correct facts about these cases have already been submited through Arzdasht dated the 18th Isfandar 1354 Fasli and Council have no doubt that, in the light of these facts, your Exalted Highness has now realised that the strictures passed on the Council in these letter were completely unmerited.

2. Council moreover feel constrained most respectfully to submit that these strictures have deeply wounded the feelings of your loyal servants, the Members of the Council, and they respectfully submit that in these critical days their policy has been determined by the parmount consideration of avoiding those sharp conflicts with policical and religious group swhich have hampered the war effort in some other parts of India and of preserving law and order and gave the way for development and The successful execution of such a policy progress. involves firmness tampered with moderation and foresight - not always an easy course to follow. judgement is passed on the policies and action of the Council without first ascertaining the observations and renarks of the Council, the results are bound to affect the interest of administration.

In the end Council respectfully beg to submit that if, in face of the facts stated in the Arzdasht referred to above, your Exalted Highness still adheres to the views expressed in the Peshi D. O. of the 1st Safar, Council would greatly prefer dissolution to continuing in office in such a situation as has now developed. They would add that the contents of such letters often leak out some how or other and are circulated as public gossip in a greatly exaggerated and distorted form. Your Exalted Highness will appreciate how impossible the work of Government can become in these circumstances.

Council regret having to make representation of this character, but their one motive in doing so is to serve the highest interests of your Exalted Highness and of the State which they have the honour to serve.

With Deep respects,

We beg to remain.

Your Exalted Highness Most Loyal and devoted servants.

- 1. Sd/- Ahmad Said
- 5. Sd/- Ghulam Mohamed
- 2. Sd/- Akeel Jung
- 6. Sd/- W. V. Grigson
- 3. Sd/- Mehdi Yar Jung 7. Sd/- Alam Yar Jung
- 4. Sd/- Dharam Karan 8. Sd/- Zahir Yar Jung

کا بیند کے مبسول کی روبیدا د کا حال رہز بارٹ کو معلوم ہوہی جا 'نا 'فا وبسرائے کا مفرر کیا ہوا انگریز اسی لئے نفاجب رہز بانط سے علم ہر اس عصند انشیت کامعنمون آیا تو ۴۷ جذری کی ملاقات ہیں اُن سے ات جبیت روئی - ون کاجیال تفاکیج نکریلیشرنط کا تقرروبیرائے کی منتارسے بہونا سے آب سنعفیٰ نجیر CROWN REPRESENTATIVE كمتوره كم بنين في سكتم ورآب كرع صد اشت مين مكونا جابيع تفار

SUBJECT TO THE APPROVAL OF CROWN REPRESENTATIVE. میں نے کہاکہ بہمیں کیے لکھ سکتا تھا یہ نونظام اور حکومت ہند کے رمیان ایک بی معایدہ ہے۔ جدر آباد سے بابرش مک ست کے کسی آبین میں اس كا ذكر فيس كوبروا فعد كفا- مكرا يني اعتبار سي بين نظام كا نا مزدكيا موا تفاده برش کرفا مونس به که اسی سل بین ایک روزگرگس میرسے

اس اکر اور ایک تا رجود پلی سے آبا کھا دکھا باحس کا ماحسل برنگا کہ چکہ

گرگس و لیسرائے کے مغربر کرده بین انہیں انتفیٰ نہیں وینا چا ہے ۔ حالانکہ

حب موده عرصند اشت کا بیٹ میں زیر کیٹ کھا خووہ اس پر زور دیتے تھے

سرسخت الفاظ بین اظہا رشوصد کیا جائے میں نے ان کی رائے سے انفاق انہیں کی تفاقہ میرے نزدیک سی حالت ہیں بھی نہذیب - فرق مرانب اور
انہیں کیا تھا۔ مہرے نزدیک سی حالت ہیں بھی نہذیب - فرق مرانب اور

سروا ب کے حدود سے با مہر فدم رکھنا جائز نہیں - آج گرگس اس سے انفاق کے

سروا ب کے حدود سے با مہر فدم رکھنا جائز نہیں - آج گرگس اس سے انفاق کے

مر سے تھے کہ بین نے آن کی رائے نہ ماتی اور اظہار مقصد منا سب الفاظ

یں کیا۔

برٹن کو رن کے افران کی بہ بالیسی سرمعالے ہیں ہوتی تھی کہ اگر

فرمدداری کی دوسر ہے برہ نے تو بھر بہت بس وہ بنیں کے بعد فرم علما بالم اللہ اسی دوران ہیں سرکا رہیں حاضری ہوئی۔ اعلی حضرت قدر کا برہم تھے

اسی دوران ہیں سرکا رہیں حاضری ہوئی۔ اعلی حضرت قدر کا برہم تھے

میں نے عرض کیا کہ اعلی حضرت کی اطلاعات جو کئی نہیں تغییں روزنا جو کے لفا

بہ بیں ویک فقتگو خاصی گرم رہی یہاں تک نوبت بہو بھی کہ "نواب صاحب ہی بہیں ویک فقتگو خاصی گرم رہی یہاں تک بورجا کیس تو میر سے اور آپ کے

بہیں جا ان عرض کیا کہ جہری خواہش بھی یہی سے ربھرد و سرے انتظامی معاملات بہا دی عرض کیا کہ جہری خواہش بھی یہی سے ربھرد و سرے انتظامی معاملات برا دی عرض کیا کہ جہری خواہش میں ہی ہے۔ بھرد و سرے انتظامی معاملات برا دی عرض کیا کہ جہری خواہش بھی یہی سے ربھرد و سرے انتظامی معاملات برا دی عرض کیا کہ جہری خواہش بھی یہی سے ربھرد و سرے انتظامی معاملات برا فقتگو بوذی رہی ۔

ربات میں عرفنداشت مے جواب ہیں حسب ذیل نیم سرکاری آئی۔ الم صفر النطفر مراس الم

دا نر خدمت شربین عالی جناب نواب سرمی احد سعید خال بها درصداعم

اب کو تخریم کرانے کے لئے سرکار کا جو حکم ہوا ہے وہ حسب ذیل ہے۔ کونسل کی انگریزی عرصندا شدت مورخه ۲۷ میتوری ۱۹۲۹ اء کومیس نے بغور د بکھا اور جس طرز میں لکمی گئی ہے اس کا جواب مبرے ہاں صرف يه ہى ہے كدا كبير المورسے خالف مبوكر اپنے فطعی خبالا من كو بدل تہيں سكنا اورببه سئله وفا داري ملك و مالك كابنبس به كلكه صرف طرز كارروقي کولنسل سے شعلی ہے اور اب سے بہیں بلکہ جندسال قبل سے بہرہی ہے۔ رجس کے ساتھ برشن ریز بڑش کو مجی اتفاق ہے) کہ حالات زمانہ برل جانے سے کونسل کوا زمبرشکیل دیا ضروری ہے جنانجداگر جنگ نہ چھڑ حاثی یا جلدختم موحاثی تونشکیل کونشل کواکتوارمیں نه رکھا جا ّتا تا ہم اب نہی میرے زیرغور بہای مسئلہ سے کہ کونشل میں البیے اشخاص مشریک ہول علا وه رنبس ببلک یا رعا با برا با رکبی اطبینان بهدسته اوربه اس وجسے نہیں ہے کہ ففر رقمیران کوشل کامئلہ بالکلیدرئیس سے صوابد بدر الیس ہے بلکہ اس بیں دوسرئے فرن<sup>ی</sup> کی بھی نثرکت ہےاور بیہ پوئٹط بھی ایک جازنگ درست ہے۔ اورس نے جو کھ دفتر بیٹی کے مراسلوں بیں لکھا ہے تو وہن گھ<sup>ا</sup>ت قصول کو نہیں ہبان کباتھا بلکہ ان میں صد افت بھی موج دیتھی بہرل مبرا فرص كبتبيت حكرال يهب كه حالات زمانه كو د مكيم كرو قتًا فو قتًا أبي الموريس رقة وبدل كرتا ربول اوربهميرا (PREROGATIVE) السام يحس سے كوئى ا بكار بہيں كرسكنا - آخر ميں اس قدرا وركہد دينا جا ہتا ہوں کہ کونشل کی و فادا ری ہر مجھے شبہ نہیں ہے مگرہے نو د وسرے امور پرجس کا فکر مراسلول میں موجود بے لین اس کے بعد بہ قصد حتم ہوگیا۔ ه ابریل ۱۲ میم اسی دوران میں ڈبیلی مسید کا وا فعیبیش آباجی کی انتهااس بربهدئ كدجيريدة باوك نبن نرارشلا فوس في كريمير مراكثي مکان بین آگ لگا دی به کبیول مهوا اور اس کی ژبه مین کس کا ما نفه کا رفر وافخار

میں نفین سے نہیں کہدسکن لیکن جیرت ضرور ہوئی اوراب تک بے میرے تعلقات ملانوں سے برے مدیقے بلکدسرمرز اسماعیل کے اسے کوولال ك ملان البندك في اوريه جائب فل كديس بي ربول مسترياح نے خود آکر سرمرز اسے نفر کی مخالفت کی تھی جدبیاکہ سرمرز النے اپنی خود فوشت بین تکھا ہے۔ حیدر آباد سے نیس جالیں میل کے فاصلہ پر جذام کے مربضون كالايك شفاخا نهب اس كاؤل كانام وجبلي بعيبشفاحنا نه امركين شن كالبحتبنيك فطام سابن في برزمين وي تقى ميسفهي ا یک باراسے دیکھا بہ درلینول کی بہت فرمت کرتے تھے اور بے تکلف مربينول كے سائف رہنے تھے۔ بہاں نازكے واسطے ايك جبوترے كى اجازت بھی منن والوں نے دیری - ہیں نے اس جبوٹرے کو دیکھا تھا مسلمانوں و ہال مسجد بنیائے کا ارا د <sup>و</sup> کیاا وژشن سے لوگوں نے مراحمت کی مراحمت کی مراحمت في حيدراً با د محمسلما فذل كوشنغل كمرنا شروع كيا ايك نيم سركاري محذريب سے نظام نے بھی اس طرف حکومت کورسی سے ساتھ متنور کہا۔ ہیں نے شفافان کے منتظین اور اسٹ والسلمین کے لوگوں سے مشورہ کرتے بیط كردياكرمير كالغير وكومت كرائ كى صرف جكدكا ثعين يا فى تفاحكرت سے اس فیصلہ سے بعد میر ہے خیال میں کو کئی امہیت با فی انہیں رہی تھا۔ أسى نِدا رُسِي بِرْرا مُنس وفا فالمروم مندوستان آئے تھاوران كى سالكره أن كے مفتقدين في اس طرح منائي تھي كه أبنبي بيرول بيال مائے بیانچینظام پر جیو کے جیو کے تسربہ ہم سے مکسوں سے انہیں ڈولا کہا ہیں کی اس تقریب میں شکرت کے واسطے بمنی کیا مجھے ۱۱ رکووالیں المن النقا مكه الرايس كود اليس مهواك كرمعلوم بهواكه جيدرا بإد مين مشورش بہت زیادہ ہوگئ اور ۱۷ زناریج کومظامرہ کرنے لوگ اٹنین پرآئے عظفے مگرمیں مبتی سے والیں شرا سکا تھا۔

معین نوازجگ میرے پاس آئے تھے سے کہا کہ کا مسلما فوں کا حبسہ ہو نے والا ہے اور عبد الرحمٰن ایڈر بٹرا خبار وقت جو کہ حب عاملہ کے صدر ہیں جھے سے ملنا چا ہتے ہیں معین نوازجنگ خود بھی انخا دالمسلمین کے حامی تھے دیس نے اُن سے کہا کہ صبح کو عبد الرحمٰن بھرسے مل لیں اب نو شام ہوگئی ہے اور اُن سے کہدیں کہ حبسہ کرنے کی ضرورت نہیں گوزشت نے معاملہ طے کہ دیا ہے اور کل انخا دکے نمائندے ۔ وجبلی کے شفاخا ہے لئے معاملہ طے کہ دیا ہے اور کل انخا دکے نمائندے ۔ وجبلی کے شفاخا ہے لئے معاملہ طے کہ دیا ہے اور کل انخا دکے نمائندے ۔ وجبلی کے شفاخا ہے ابہ میں اور عبب اُنہوں کے نمائندے ابنت ہوجائے کا یمیین نوازجنگ اب اب ایک میرورت نہیں ہیں جو کل اعلان ہوجائے کا یمیین نوازجنگ اب اب ایک ہو کہ جو نکہ جلبہ کا اعلان ہوجا کا علان ہوجا کا حب اس واسطے ملتوی کرنا نومکن نہیں البتد اس کا انتظام کر دیا ہے کہ جلبہ معنی ہو کا جے حکومت سے فیصلہ کی طرف اشارہ کر کے ختم کم دیا مواسطے ملتوی کرنا تو مکن نہیں البتد اس کا انتظام کر دیا ہے کہ حتم کم دیا مواسطے ملتوی کرنا تو مکن نہیں البتد اس کا انتظام کر دیا ہے کہ حتم کم دیا مواسطے ملتوی کرنا تو مکن نہیں البتد اس کا انتظام کر دیا ہے کہ حتم کم دیا مواسطے ملتوی کرنا تو مکن نہیں البتد اس کا انتظام کر دیا ہے کہ حتم کم دیا مواسطے ملتوی کرنا تو مکن نہیں البتد اس کا انتظام کردیا ہے کہ کہ کا دیا ہو کہ کا دیا ہے کہ کا دیا ہو کہ کیا ہو کہ کا دیا ہو کہ کا دیا ہو کہ کو کو کہ کا دیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کی کا دیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کو کیا ہو کی کو کیا ہو کہ کو کی کا دیا ہو کہ کو کیا ہو کی کرنا ہو کہ کو کی کا دیا ہو کہ کو کی کا دیا ہو کو کو کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کیا گوئی کی کرنا ہو کہ کو کو کی کو کو کو کیا ہو کی کو کی کو کرنا ہو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کرنا ہو کو کرنا ہو کو کی کو کرنا ہو کو کرنا ہو کو کرنا ہو کو کرنا ہو کرنا ہو کو کرنا ہو کرنا ہو

صبح کومٹرگرگس اور دیگرمبران کمیٹی گفتگر کرر ہے۔ تھے۔ معلیم ہوا
کوعبدالرحمان معہ ایک بڑھے جمع کے شاہ منزل ہر ہے ہیں۔ جو تکہ میں
مطین تھا کہ جمع کو نبنا یا گیا ہے کہ الصفیہ حکومت نے مبحد کی نغیر میں میا
کردیا ہے بولیس سے کہ دیا گیا کہ دو کئے کی صرورت نہیں اور برہی پڑت شاہ منزل فی بولیس اور فوج کے بہرہ داروں کو کردی گئی۔ عبدالرحمان آئے اور گفتگو میں سند اور فوج کے بہرہ داروں کو کردی گئی۔ جبدالرحمان سے ساتھ آئ کے اور فیصلہ سے مطابین ہوگئے۔ اُن کے ساتھ آئ کے جبار ساتھی تھی سے امام بیک رونی نے عبدالرحمان سے بہار ساتھی تھی سے امام بیک رونی نے عبدالرحمان سے بہار ساتھی تھی کے اعلان بریکار سے لیکن کے بی کہار تصفیہ جب ناک خریر نہ بہوجا کے اعلان بریکار سے لیکن کے بی دیر کے بعد جب ناک خریر نہ بہوجا کے اعلان بریکار سے لیکن کے بی دیر کے بعد جب ناک میں دیر کے بعد وہ جمع کے ساتھ بہو بیخے نور می میں خود اگل دکا نا سٹ مروع ہوگیا۔ لوگوں ہے جمے سے خواہش کی کہ میں خود اگل دکا نا سٹ مروع ہوگیا۔ لوگوں ہے جمے سے خواہش کی کہ میں خود

اس تصفید سے انہیں مطلع کروں میں نے تقریر کی مگر کوئی انٹر نہ ہوا اور میر بے رہاکشی مکان کے ساتھ بھی ٹوڑ کھوٹرا ور آکشس زنی شرع موگی گویا عبدالرحان کامجمع کے سامنے جانا اس باب کا اشارہ تھا گہ آتش زنی اور نو ڈیجھوٹر کی حیائے۔ گوجیع میں لائٹی۔ بتم اور تلوار بھی بیض کو گ مع بإس تف مكر إب معلوم بوتا تفاكه جاني بإجلساني ايذابهو شيانا مقصود بذكفا مجه بيريا ميركم بتعلقين بركوني حمله نهيب ببواكو بأبرقرام بین است زنی ورد و سری همینی اشیاء کو بریاد که ناتھا۔ میں مقتلین مرکا نِ سے نکل کر کاظم ہارجنگ سے بہاں موٹرسے جلا گیا۔ جب کاظم بإرجنگ سے بہ وا قعبہ کہانو ہے ساخندان کی زبان سے بہ مکلا ایں مظاہرہ فوگرگس سے ہاں ہونے کی خیرتفی" گرگس سے ہال بھی آنشنی نی ہوئی بہمجع ن و منزل کے بعد کرکسن کے ال بہو بجار کاظم ارجنگ کے اس فقرہ سے ظاہر ہو گیا کہ انہیں اس مطاہرہ تی حیرهی او وکو كوكو في اطلاع نهين دى گئي-

میں شام کو برا بر کے رکان ہیں جو مبرا مہان جان تھا آگیااول بینہ كاجلسه بهوا اس واقعه برغور كها كما - اس مسجد كيمنعلق ومحلسا مله بني بهو لي عنى أسي خلاف فالمن فرار ديا يكا ورجولوك الشف لفي کے مجمع ہیں شریاب تھے اُن سے قائر بن سے خلاف عدالتی کارڈال

د وسرے روزصی کو بہوش بلگرامی دمیوش بارجنگ حضورنظام کاپہام لا کے جس میں اعلیٰ حضرت نے اس وا قعمبرا ظہار افسوس کیا مخفا اور خاطبوب کے فلاف اظمار ناخوشی بمانگا - بھوشس فے دانے طور بدید بیجی کهاکه اس برده زنگاری بین خرد برولت کا با تفاتها-ووسرك بأنبسرك روزعثان ساكر كم نبكك ببرايك ونرثنا يرعى بادر

جنگ نے وہا نخفا حب میں رہزیڈنٹ سرار نفرلودین بھی مخفے۔ اُن کے رہند پرلسی پولیس کی اطلاعات بھی ایسی نفیس جس سے کہ یہ ہی پہنچالیا تخفا۔ ۱۹ مار بارج کو کاظم ہار جنگ اے کے وہ کہنے تخفے کدا گر گرکسن کو ، علیٰ حضرت کی خوانم شس کے مطابق علیا جدہ کر دیا ہو تا تو نہ مسلما نوں بیں شورت ہوتی اور نہ سرکار ہر کہم ہوئے۔

بہرحال ای بجبکہ نظام مرحوم اس و نبیا بیں نہیں ہیں۔ بیر کسی بات کوان کے خلاف ایفین کے سانخو نہیں کہ سکنا اور ابھی حال ہیں ہمرے ایک معتمد علیہ جن کی صدافت اور و فاداری بر شخصے اعتماد رہا ہے۔ اشفاقی اجمر صاحب نے جھے سے کہا کہ بلیس ایکشن سے بعد جبازظام مرحوم حکمال نہیں رہے کھے نوانہیں امونظوں حاضری کا موقعہ ملنا کف نظام مرحوم سے ان سے حود و بہ کہا کہ بہ سنہرت علط مفی کہ شاہ منزل کابہ واقعہ ان کے ایماسے ہوا۔

ہیں نے اپنا استعفیٰ بہشن کہا مگر جواب خلاف ٹو فع نفی ہیں آیا وجہ پر بیان کی گئی کہ جو ملکہ بینط طیب لیک بیش نے والا سے مجھے سیکدوش نہیں کہا جا سکٹا ۔

اس آنش زنی کے واقعہ سے جوما لی نقصان ہوا وہ توہواہی۔ ہے۔
نقصانات ہوتے بھی رہنے ہیں لیکن لعض الیے چیزیں ضائع ہوئیں کتب کا ہل ہیں ہوں ہوا ہی۔ ایک کا ہل ہیں ہوسکنا آن ہیں دو چیزیں تھیں ہوا ہوں کا جھے افوس رہا۔ ایک فرارڈ بیڈن باؤل کی رنگین نصویہ بری جو انہوں نے مجھے خود دی تھی جہا وہ ہندوستان آل انڈیا جہوری کی شرکت کے واسطے آئے کے اوہ ہندوستان آل انڈیا جہوری کی شرکت کے واسطے آئے کے مقے برایک ایک شخص کی بادگار تھی جس کی تحریک ہوائے اسکا وس آجے میں رہا ہے تا ور (لارڈ بیڈن با ول

منعجن كوبادث وكر وتخطول سع جارى كياجا تا تفاد البي چيرول كي بيت جن سے برانی بادیں مذیک ہوں مادی سفیادی صورت بیں نہیں ہوگئ أن كى قدر وفيمت مزا تيم فصربوتى بعداور مدرا ت وحدانى مفيت ہے مادی استیاء سے ان کاکوئی تعلق منہیں۔ مک ومال یاز روجواس غِنبات كَي أَجْرِي دِنبانِهِينِ لِسائي جَاسكتي - لِفُول سعرى -

گرصد بنرار لعل و گوبرخی د بهی جه سود دِل رہنگستی نڈکہ کو سرسف ستی

كىبنىڭ دىلىكىشى بىفتەعشرە كے بعدى آكيا لاردانكش وروسر مشركاء كاركدما تعدان سے ملافات بوئى اورجيدر آباد كى خواجشات كي منعلق براروغيروا ورسياسي تنقبل آزاد مندوستان بي زير كيف دا جں بیرایک نوٹ بھی دیا گیا۔

مِن في الكِ عرصندالنفت مورخر ٢٧ رجمادى الثاني شهر المعلم عربيس كى ناكر مجھ سبكدوشي جلدا زجلدول جائے يعفن كاغراب صغير صابحب مرجم کے است رکی سے بچے گئے اس عرصد اشت کی لقل آلگئی۔ جرحاب دہل ہے۔

عاليجا ا

فرہا ن عطوفت نشان در ان مرببہ ۲۲ بہت الثانی دستار کے جواب مین فدوی مانشار نے حضرت ظل سوائی کی بارگاه عالی مین ۲۷ر ربیع الثانی سن دوران کو دیلی سے جومعرو صنهٔ ادب بینیس کرنے کی عزت الله ربیع الثانی سن دوران کو دیلی سے جومعرو صنهٔ ادب بینیس کرنے کی عزت الله كى مقى اس بير مفيله دوسرك المورك منشا بحسروى كى تعميل بين أسوقت رخصت بخف مع اشفاده كالدوه ترك كرين كي مانب عي اشاره كيا كيا تفاليكن كبينيط وبليكيش تفصله كماعلان كم بعرضالات بدل گئے ہیں اور ان نبر دہل مثارہ حالات کی موجودگی ہیں فدوی کے نز دیک ہیں بڑی فرصٰ ناسٹناسی ہوگی اگر بہ عرض نہ کرے کہ اس سے زخصہ ہے ہے جانے گئے ہیروگرام ہیں نبر بلی ضروری ہے۔

جائے گئے ہمروگرام ہمں نبر بلی ضروری ہے۔ کیبنٹ ڈیلیکیٹن ابنا مفروصنہ فرصٰ کا ایک ہا ہے ختم کر دکا اب منتقبل کی تعمیر کا کام ولبہرائے اور محلس دسنورسا زیبنی کا نسلی طبوشن اسمبلی سے ہانتھ ہیں ہے۔

اس دولت ابر مرت کے مطالبات کا جہاں کا نیا ہے ہے ہاللہ حضرت بیرومرش کی رہنمائی بیں صاف و واضح اور غیر بہم بیرا یہ میں ولیسرانے اور ڈیر بہم بیرا یہ میں ولیسرانے اور ڈیلیکیش کے روبر و با صالط لیفہ سیریش کر دیتے گئے ہیں۔ فدوی کو اس باب بین فعیدلات عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ دہلی اور شملہ کے فیام کے ذما نہیں جو کچھ بودا و ہ حضرت جہاں نیا ہی کے خدم نیر بریز و رب او مشن سے -اس میں بین ایندہ جو کچھ بودکا وہ طویل کفت و شنید لینی دیم میں مرش کے لئے ڈبارہ دوما ہ بدر نبا دلہ جہالات اور اور جب نہیں کہ اس فرض کے لئے ڈبارہ دوما ہ بدر نبا دلہ جہالات اور اور شروع بور

گفت و شنید کے اس نئے دور کی ایمیت کے منعلیٰ جس برہا ہے مطالبات کا مرار ہے جال شار کو کسی فٹم کا اشارہ کرنے کی صرورت انہیں کیونکہ اس حقیقت کو ذات ہما جونی سے بہتر کوئی نہیں سمجے سکتا راب جبکہ نئے برہیر شنگ کو نسل کے آنے ہیں صرف ثین ماہ بافی رہ گئے ہیں تو فروی جال شار لعبدا دب بہء صن کرنے کی اجازت چاہیے گاکہ مفاد رہاست کے مرافزاسے بکی جولائی سے خصرت شخصہ سنفا دہ کرنے اور اس کے بعد برایہ یہ شنط کو لئل کے موادت سے مبلد وش ہونے کی اجازت عط

رسم است كدمالكا ن يؤمر سازا دكنند بنده بيرس بالنح سال مك حلفه بكونس كالعمت سع بيره الدور بيون كع بعد اب کھ دف آرام کی مشر بر صرورت سے احساس کے با وجود اگر ان بحصل دوماه بس حالات بین کوئی خاص نبریلی ببیدان بیوتی نو فددی کے لَيْ الْجِيراكسين المهواء بك يوراز ما نه ملازمت جدرة با دمين بسركمه نا عبِن بإعث عزّت ہوتا لیکن گفت وسٹنید کے آئے والے نئے دور میں نئے حالات کا پوری طرح مقابلہ کرنے اور تاج آصفی کی خدمت انجام دینے کی غرص سے اپنے آپ کو نہار کرنے کے لئے۔ فدوی نظار کی رائے ناقص ہیں ہوانہائی ضروری ہے کہ نئے ہرائم منسکرفت شنبدكا دوسراسلسلد شروع بونے كس الني بيل اپني فدرك كاجائية لے دیں کہ وہ دوران ہیں ریاست سے داخلی معاملات اور خارج مال د ونوں کا اجھی طرح مطالعہ کہنے سے بدران بر بوری طرح عبور صاصل ر لیں اور اس طرّح اپنے آب کوان لئے حالات ہیں ابنی اہم فسٹاریو كوبورى طرح عبده برآمون كابل بناسكين اكد كفت سنيدك في دورس بالبيي كالسل اور بيسانيين فا بمره سكه بہ وجوہ ہال فدوی جان شار کی ناقص رائے ہیں اب اس کے سواکوئی جارہ نہیں کہ وہ کامل غور کے بعد بارگاہ جمال بٹاہی ہیں ہ معروصند بینی کرنے کی عزت حاصل کرے جال شارکو امید ہے کہ اس دیاست ابر مرت کے مفاد کی بیش نظراس کی معروضات كومنشرف بذبراني اور درخواست كوعزت فبول عطَّا فرماً في حاليكي -اللي فتاب ولت أفيال مهايوني ادفيم وظرتا بأن ورز خشال باد-فردى جان تنار يسجيه الملك زباد ه صلاب ٢٧جادي الثان فدسيه

اس درخواست کونظام مرحوم نے فیول فرمالیا اورحسٹ بل مرسلہ (دانہ) مورخہ کا روجب موصول ہوا۔

سببدالملك المخاطب نواب صاحب بجفناري -

جبباً کہ ہیں نے ہم رحب دوران انٹر ویو بین کہا تھا کہ سر رواہما یا بھن جبور ہوں کی وج سے بلے جولائی کو بہاں آکر ضرمت کا حاصل بہیں کہ سکتے ہیں ( نذکہ بلم وسمبر کو جببا کہ خیبال کیا گیا تھے الہذا وہ یکم اگست کو آسکتے ہیں ( نذکہ بلم وسمبر کو جببا کہ خیبال کیا گیا تھے در بہانی حالات بین اگر آب او آخر ابنی حالات بین اگر آب کو ماہ جولائی ربین چھا جا کے بین نوائی کو ماہ جولائی کے اوائل با او اخر سے جیسا کہ مناسب چھا جا کے بین سبکہ ونٹل زخرت بہونے کی اجازت و بنا ہوں۔ البند جا کردہ کا قطعی تصفید رہز بیر نین حاب اور الله عالی کانفر وطعی اور بین آنے کے بید بہوگا ۔ کو ہمر مرز السمائیل کانفر وطعی طور سبہ خرار باجکا ہے اور اعلان ماہ جولائی بین ہوگا ۔

د بیگر - آب سیدوش از خدمت بولے کے بدیجی اگر کوئی اہم مسائل رہا سن جدر آباد کے سود وابہود سے تعلق بیش آئے تو میں صرورت محسوس کرنے ہوئے کے ایک کہ آب نے فر میں میرورت محسوس کرنے بیر آب کوطلب کرکے گفتگو کرول گاکہ آب نے بالی بیان اہم خدمت انجام دی سے جس کو بین فذر کی تگاہ سے ویکھنا ہوں -اس کے سوا ہرسال بیم رجب کے سالا نہ ڈو نرمین شرکت کے لئے مرعو کروں گا بہ ہرصال جو حالات کہ اس و قت فائم بین میں میں اورا آب کے درمیان دوست انہ طرابقہ بماس میں فرق نہ آئے گا بلکہ بیاتوں اورا آب کے درمیان دوست انہ طرابقہ بماس میں فرق نہ آئے گا بلکہ بیاتوں قائم رہیں گے۔

.. ف مجن صورت میں اگر براروا بیس مل عائے تو گور نری کی خد برسب ساقل سكاآفراك كودؤكا اكدد وسرى شكل ساكى سلطنت آصف جاہی کی خدرت انجام دیں ا ور اس کام کے لئے آب سعبهة كوني اورفض حجكونبيب ملاكاولس

حصنور نظام نے بہ بھی بہام بھیجا کہ مکان کی آ کیشٹر فیگی کے سلسلہ میں میرا ہونقصان ہوا ہے اسے بٹا باجائے تاکہ ریاست اس کی ا دائیگی کردیے۔

میں لے کوئی مطالبہ کرنامنا سب بہنس بھا۔لیکن اعلیٰ حضرت کے خود دبيره لاكه روبيه محمد اوريجيتر بنراركركس كو دبار

نهجيح نارسيخ بأد نزبين كبكن ١٦ رياره اركومبن مبدر آباد سيه روالنزبوا. چلنے سے پہلے ان تمام مقد مات کوجومیرے مرکان کی آتشترنی کے سلسلمیں جلائے گئے تھے اُن کی والیسی کاحکم دبریا ناکہ ملزا ن راج كردنة عائين-

جدرآبادي تبنيب اور کليم

حبدراً باوکی تهذیب - آوا بے محبس-آوا ب دربارا ورفاق مآ مغلبهسلطنت کی تېزېب ونندل کی ایک د صندلی سی تصویر تقی اعلی دوز مبرعثمان على خال مروم نو دربار دارى تحيث أئق نه عظم ليكن ال كالد مرعم نظام میرمیوب علی خان سے وا فعات اور کہا نہاں لوگ جیدآباد میں مزے نے میکر بین حیث سے بیان کرتے تھے طبعاً بڑے تھی اور بلنظر

مگرال مخفے لوگ بغیرامنیا زفرسب و ملت انہیں بڑے اوب اور میت سے
یا دکرتے تھے۔ آن کے زمانہ کے واقعات الف لیل "کی کہا نیا ہ علوم
بوتی ہیں۔ کہا جا تا ہے کہ ایک باروہ گھوڑ ہے ہرسوار ہوئے ہا تھ ہرا کہا
انکٹ شری تھی اور شاید طرحی بی جب لظام نے باکیں ہا نہ ہیں لیں
انکٹ شری تھی اور شاید طرحی بی تجب لظام نے باکیں ہا نہ ہیں لیں
نوائلو کھی انکلی سے نکل کرزمین برگر بڑی سائیس نے بھدا دی اٹھاکہ
بیش کی نو نظام نے کہا و فرمین برگر بی جیز بہش کرتا ہے "اور مانھ کا
اشارہ کہا جس کے معنی بر بھے کہ سائیس کوعطاکہ دی گئی۔

کہاجا تا ہے کہ جیدرہ ہا دہیں نمائش تھی۔ نظام مرحوم کے جانے کی خبر کھی اور برا برا شظا کہ بور ہا تھا۔ ایک رو فر ایکا یک سی جھوٹے دروازہ سے فلک نمامی سے برائم رہو کہ نہنا بھرک بیہ گئے اور نا نگہ والے سے جو مطرک بیر ملا کہا کہ نمائش کے جہارے بیا سے فلک بیر ملا کہا کہ نمائش کے جہار جب نمائش گاہ کے فرہیا آگئے تو پولیس نے تا نگہ رو کا۔ چونکہ حضور نظام کے آئے نے کی جربھی۔ نظام آئڈ کر افسران کے سامنے آگئے۔ سامی نمائش کے جا واور فرزان سے نظام کے منافق کی انظام نے بہوڑن جاندی تا کہ دیا کہ ناشکے والے کو دلوا دو۔

فلک نما محل کے متعلق کہا جا نا ہے کہ و قارالا مراصدر عظم وقت نے بنایا تھا اور ز ظام مجوب علی خال مردوم سے بہالتھا کی کہ وہ معد بنگیا ت انہاں بہوکر بسر فراز فرما نئیں کچے روز کے بعد نظام آئے۔ ایک بہفتہ قبام فرمایا۔ اور و فارالا مراسے بچلتے وقت کہا کہ یہ بہت اچھا محل سے بہیں نیا آیا۔ و فارالا مرائے فور اُنڈر بہیں کی جس کے معنی یہ محقے کہ بہم محل نڈرار نا براں۔ اس زمار نہ کے دریار کے امرا اسے بلند دوصلہ تھے۔ مجھے بھین ہے کہ نظام مرحم نے اس کی قیمت ا داکردی ہوگی مگرو فارالامراکی حصلاندنگ اور ابنے ہوقا کے ساتھ عقیدت فابل دا د ہے۔ بین نے اس محل بارہا دیکھا ہے۔ ولیہ الئے باکوئی شمر ادہ آتا تھا نواسی محل بین قیام ہوتا محل وقت ایک بہاڑی ہر ہے جہاں سے بورے جیدر آباد کا نظارہ ہیں نظریہ ہا ہے اس کی آرائش ہیا ان تصاویرا وقیمتی اشیاء سے کی گئی ہے۔ بین فیاس میں ایک چیوٹا ساطوطا دیکھا جو ایک شیخہ کے کبس میں رکھا بھا وہ نمرد میں ایک چیوٹا ساطوطا دیکھا جو ایک شیخہ کے کبس میں رکھا بھا وہ نمرد کے تلکھوں سے بنا با گیا تھا وہ جو نئے وہ تکھیں با قوت کی تھیں۔ بین بارجا محمد ہوا اور باعث مرحم نے وہ کمرہ بھی دکھا با جہاں نظام مرحم پر فالیج کا حملہ ہوا اور باعث مرحم نے وہ کمرہ بھی دکھا با جہاں نظام مرحم پر فالیج کا حملہ ہوا اور باعث مشہور کھے مجھ سے خود نظام میرعثمان علی خال مرحم نے کہا کہ جب انگر اس سے والد کا انتقال ہوا ہے توصرت خاص بر ریا ست کا پنتیالیس مشہور کھے مجھ سے خود نظام میرعثمان علی خال مرحم نے کہا کہ جب انگر کے والد کا انتقال ہوا ہے توصرت خاص بر ریا ست کا پنتیالیس میں موجم نے کہا کہ جب انگر کے والد کا انتقال ہوا ہے توصرت خاص بر ریا ست کا پنتیالیس میں مرحم نے مارہ کا کہ خالے کو خور نظام میرعثمان خاص بر ریا ست کا پنتیالیس میں موجم نے کہا کہ جب انگر کے والد کا انتقال ہوا ہے توصرت خاص بر ریا ست کا پنتیالیس کے فیم کا کھوں میں میر ریا ست کا پنتیالیس کا کھوں کی کھوں کے دو خور نظام میرعثمان خاص بر ریا ست کا پنتیالیس کے دور نظام میرون خاص بر ریا ست کا پنتیالیس کے دور نظام میرون خاص بر ریا ست کا پنتیالیس کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور نظام میرون خاص بر ریا سے کا کھوں کی کھوں کیا کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور نظام میرون خاص کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کھوں کے دور کھوں ک

عمواً اہل در بار حکم اس کی ہر بات بہہ آستا وصد فنا کہتے ہیں گئی ہے جیسے ان کے دریار ہوں ہیں ایسے کہ دارا ور سیرت کے لوگ بھی تھے جیسے عادالملاک ۔ ابک بارنظام محبوب علی خال مرحوم ہمل رہے تھے اور دریاری دست بستہ کھڑے نظام کے سامنے کو ئی بغیر تناہیک ہمیں جا ناہی اور جب تک اجازت نہ ذیب کھڑا رہنا تھا البتہ ہماں اس آداب سے ستنی تھے نظام مرحوم نے فرما یا کہ ہماری رعا یا ہمالے شعلی آداب سے ستنی تھے نظام مرحوم نے فرما یا کہ ہماری رعا یا ہمالی جا الملک ہے کہا جی اور کہا کہ آب ہے ہمارا کہ آب ہے ہماری رعا یا بہر ہی ہے کہ ہمارا مالک بالکل بے مہم کے ہماکہ دور کی اور کہا کہ آب ہے ہماری رعا یا بہر ہی ہے کہ ہمارا مالک بالکل بے مہم کے اور کہا کہ آب ہو ہماری رعا یا بہر ہی ہے کہ ہمارا مالک بالکل بے مہم

ہے اور انتظام رہاست کی طرف کوئی ڈیرے نہیں کرٹا نظام ہرہم ہوگئے اور سامنے سے بہت جائے اور سامنے سے بہت جائے اور کا کہا ہے۔ اور طرآ کراہا ہوں مامنے سے بہت جائے کا حکم دیا بہسلام کرکے چلے آئے اور طرک کروڈان کی حاضری کا حکم سے نایا ۔ یہ حاضر بورئے نظام اور ہیں مولوی صاحب کی حاضری کا حکم سے نایا ۔ یہ حاضر بورئے نظام اور کی کی فدر کرتے ہیں مگر کہا کہ نے نظام نے کہا کہ وہ اُن کی صاحب کی خاد الملک نے کہا کہ سرکا رابیا سول السی بات جمع ہیں نہیں کہنی چاہیے عاد الملک نے کہا کہ سرکا رابیا سول المی جمع ہیں نہیں نہیں کہنی جا ہے عاد الملک نے کہا کہ سرکا رابیا سول میں جمع ہیں نہیں نہیں کہا کہ سرکا رابیا سول

امس زما ہے ہیں اس کر دارکے لوگ بھی دریار ہیں گئے۔

اعلی حضرت میرختمان عی خال مرحوم بن کے ڈوا نہ میں مجھے حید آباد
کی خدمت کا موقع ملا میرت ساوہ مزاج اور کفایت شعار مخطیک اُن
کی کفایت شعاری اور سادہ مزاجی فقط اُن کے ڈواتی بود ویاسٹ لور
کی کفایت شعاری اور سادہ مزاجی فقط اُن کے ڈواتی بود ویاسٹ لور
مرحوم کے زمانہ ہیں سلم بو بعر رسی کودس لاکھ ولئے میرے زمانہ میں جب
داکٹر سرخیباء الدین اور بیر وفیسہ بادی حن مرحومین جیدر آباد میرڈیکل الیے
کے سلسلہ بیں آئے فومیری عوضد اسٹ پردس لاکھ کاعطید منظور فرمایا ۔
کیسلسلہ بیں آئے فومیری عوضد اسٹ پردس لاکھ کاعطید منظور فرمایا ۔
بنادس بو بیورسٹی کو بیا بنے لاکھ کاعطید منظور کی بات اگر سی ملا نم کا انتقال
ادائے فرض کے سلسلہ بیں کسی وجہ سے بو و جانا نومیری عرضد اشت بیرقانون
ادائے فرض کے سلسلہ بیں کسی وجہ سے بو و جانا نومیری عرضد اشت بیرقانون
مرکز میں کی دوجہ سے بو و جانا نومیری عرضد اشت میری کے مطابق نصف بیٹن جو اس ملازم کی بودی منظور فرما شئے معشرضین کی مورد میں ملازم کی بودی منظور فرما شئے معشرضین کورسکا کورد کیکھتے تھے۔
مرکز کا کی ڈور کی کی کی کی کورد کیکھتے تھے۔

مبريے خيال بيں اہل دول اگر ذاتی عيض دارام اور شاق شوکت

برکم خرج کری اور مخلوق کی خدمت برزیاده و نوبد ایک ایمی صفت انقلاب اور مخلوق کرد با که اگر نظام مروم کے ذاتی خرا ندیں روبیہ بنہ ہوتا اور مختلف طربط کو فایم مذکبا ہو نا قواج بھے کروٹر کا خبراتی ٹرسٹ بیسے اور مختلف طربط کو فایم مذکبا ہو نا قواج بھے کروٹر کا خبراتی ٹرسٹ بیسے بنتا جس سے سینکٹوں ادار سے اور انتخاص منتقب دیوں اور اصفی خاندان کس طرح زئرگی بسرکہ تا رجن کے الگ الگ ٹرسٹ ہیں۔ امراء کا معیار زندگی بہت بلندگا ۔ برشش از ٹریا کے مقابلے بین ہاکا کامعیار زندگی عام طور بر بھی او بنجا تھا ۔ وجفل ہر ہے کہ انگر ٹیکس بدنشا۔ کامعیار زندگی عام طور بر بھی او بنجا تھا ۔ وجفل ہر ہے کہ انگر ٹیکس بدنشا۔ کامعیار زندگی عام طور بر بھی او بنجا تھا ۔ وجفل ہر ہے کہ انگر ٹیکس بدنشا۔ زندگی ۔ آئ کی جا کہر میں ٹیکس یا مالگذاری سے تواب کی جا کہر میں ٹیکس یا مالگذاری سے تواب کی جا بیک ان کی جا کہر میں ٹیکس یا مالگذاری سے تواب کی جا بیک ان کر موجم جو انحری المیہ سے تواب کی جا بھی با دیا ہے باد

سخفائ کی ہمدنی بائیس لاکھ کے نزہب تھی۔
امراء کے مرکا نوں ہرملا زمان اور شغلظین وہی اواب ہرتنے کھے جو فظام کے ہاں ملحوظ رکھے جائے دستارا ور بجلوس لگاکر جا گہردار کے بالمحات کے طہا شخصہ ان کھر انوں میں ہرانے زمانہ کی جہڑیں اور شاہان سلف کے طہا فابل و پر کھے دسالار جنگ مرحوم کو خاص طور ہر اسی چیزوں کا سٹوق کھا اور اب جدر آبا و بین سالار جنگ میوزیم میں ان چیزوں میں سے بیشتر ہوج ہیں۔ ایک رو دسالار جنگ مرحوم نے خود مجھے ان چیزوں کو دطھا یا تھا بھی ایشار ہیں۔ ایک رو در سالار جنگ مرحوم نے خود مجھے ان چیزوں کو دطھا یا تھا بھی بین ۔ ایک رو در سالار جنگ مرحوم نے خود مجھے ان چیزوں کو دطھا یا تھا بھی ایک ہونی کے سات بین ساتھی ہیں ہیں ہیں۔ ایک رو در سرکا قدادم ایک و دو ہیں۔ ایک سنگ مرمرکا قدادم ایک و ہیں۔ پر سنگ مرمرکا قدادم ایک و ہوئیاں کی جرب کا قداد میں ایک و ہیں۔ پر سنگ میں میں میک و سنگ میں کی ایک سنگ مرمرکا قدادم ایک و ہوئیاں کی جو ہیں۔ پر سنگ میں ایک و ہوئیاں کی جرب کی ایک سنگ مرمرکا قدادم ایک و ہوئیاں کی جو ہیں۔ پر سنگ کھی ایک سنگ مرمرکا قدادم ایک و ہیں۔ پر سنگ کھی ایک سنگ میں کرا تا ہوں کی سال کی جرب کی ایک سنگ کی دو سنگ کی دیا تھوں کی دو سنگ کی در سال کی دیا تھوں کو دو سنگ کی دیر میں کو میں کا تا ہوں کی دیر میں کی دیر میں کی در سنگ کی دیر میں کو در سنگ کی دیر میں کو در سنگ کی دیر میں کی در سنگ کی دیر میں کی دیر میں کی در سنگ کی دیر میں کی در سنگ کی در سنگ کی در سنگ کی در میں کی در سنگ کی

یس سے صورت کی جبلک نظراً تی ہے۔ ونوں فرق مراتب یعنی ( PROTOCA ) کا بڑا احساس تھا۔ جب بهبی بارجدر آباد سے وابی کی کہانی خور ہوگئی نومبران ال به نظاکہ اب آبندہ سٹ بر نہ لکھ سکوں گا۔لیکن جبات مسنعار نے کاشنے کے لئے کو کی شغل ہونا جا ہتے۔ فکرمعاسٹس اور با درقہ کا ان بہی مشاعل یا فی رہ گئے ہیں۔ دار بناں سے نؤکو ٹی دلجبی رہی آبیں بینے ہوئے دنوں کی با دکو بھر تازہ کر رہا ہوں۔

جبدرا با د کی کهانی افسوساک بها وربرصرت بی رحرت اس بير ہے كہ جو كچھا ورجننا حيدر سايا د كو بچالبنا حكن خما وه بھي بنوسكا میرا خیال به برگز نهیس کدجیدر آیاد اسی چنبیت مصفائم به سکنا رتها حجزج ربيث كاسبلاب حبب بورسيه بمنده سستان بيركه أكبا أوحبدر آبا دېب تنخصي حکومت اور اګلیث کی حکمرانی کیسے مکن تفی ۔ نبکن جودلت مونربزی اور نبایی بهوئی وه نهونی موعدے نوببت کئے جا رہے گفتہ گرجب دوسرے والمیان ملک کی کہانی پرنظسر ڈالنا ہوں نولفینین ہر جا <sup>تا ہے</sup> که '' وہ وعدہ ہی کیا جو و فا ہوگیا" جو وعدے جھے سے کئے جارہے تھے وہ کھی زیادہ روز فائم نزرہے ناہم جو بچھ ہدتا بندر بج ہوتا اور جیدر آباد کی دنیا پولیس ایک ن کے قبات جرز عما کے سے نہ بدلتی مکن سے کدکٹنیری طرح جندروز کےواسط جدراً با دكى بهى مخضوص صورت قائم دستى ليكن اب نووالبان ملک کے ساتھ وہ عبد و بیمان کہو (Constitution) اَ بَين بين درج كما كَ عُلَيْ عَضدان كَرُفيام كى بعي كوئى البيدانيين لُوَ بُهِرَسی سِیاسی و عدہے پر کیا اعتبار کیا جائے۔ جیدرا ہا د کی واہبی' پرسی باسی کش مکشس میں توہیں۔فرصتہ نہیں اہا سین کنا رہے سے کھوے ہو کر سیاسی مروجزر کا "یا شرد بکوشار ہا۔ اس زمالے میں ایک سخت بحرانی کیفیدت مرروشان کے

بانندوں پرطاری کنی - آلنے والیے وافغات سا پرفگن تخفاور لوگ پر جها بیوں کود بیجفتے تھے۔ اور کھرانے تھے۔ ایک عجیب بہوان تها بلاتفران مذهب وملت برخص آفيوا لے انقلاب تخ نتائج كو سَجِفْنَه سے فاصر كفا - برطنس حكومت كوبديقين بيوليا كفا كەمىزر وستنان كوازا دى دىنى ناگزېر بىم-مىرى جېال بىرس سے زیادہ جس چیز نے الگریز کو جبور کردیا وہ ملا زمین سرکادا ورفامیا و جا در از د فوج، بدوائی فوج اور در بائی بیرے کاطرز علی تھا۔فوج کے متعلق نو IN. A كاطرزعمل اس كانبوت تفاكر فوج كى و فا دارى بمر انگر نر پھر و ہے نہیں کرسکتا ۔ پھرلال قلعہ میں جو منفد مہ جالا یا گیا وہ ایک ا بيم تباسي علطي نابت بوئي لوگون كي عام مدرد بان الهي فوجي فيرا كے ل تد مخت جواس مقدمہ میں ما فوذ تھے۔ جزل شاہ نواز اورا سك سائفی فرجی بهبروین کئے نفحاوران کی ہمدر دی بین شخت کی ٹیث بوارا ورگورنمین کومعات کرنا برا دوسری طرف اسی زمانه میں ہوائی فوج اور دریائی بیرے نے افسران نے اسٹرائیک کیا مجھے ١٤ وأكَّرت المسلاع كي ملافات بين كورنمه يو- بي في كماكد كورنمرو ل كركالفر میں الحفوں نے کہا کہ الحفیں اپنی بولیسی پر تیمروسہ ہے لیکن آئیزہ کہ تک پولىسى كى مالت قابل اعنا در بھے كى بەينىيں كہا ماسكتا ان سے بهی معلوم میواکه آسام ا وربها رکی حکومانول کوابنی بولیسی بر پیمروسه

دوسری طرف دل بیت میں یا لیمنیط کے انتخاب کا بیتی بالکل خلاف وقع مود مطرح جلی کی بارٹی کوشکست میونی با وجوداس کے کہ جنگ میں کامیابی کا سہرا انتہاں کے سربر کفا مگر برلش فوماب شہر بناہی کی بولس سے متنفر ہوگئی گئی ۔ اب وہ امیبر لمارم کے خلاف تے۔ میرے خیال ہیں یہ اساب تھے کچوانگریز ہندوستان آزاد کہنے برمجدور بیوا۔

نمیندوستان کے لوگوں کو بہمحسوس ہونا کفا کہ کوئی ہڑوا نظاب اربا ہے۔ بہرجاعت ان عیرشقین حالات سے پرلینا ن عنی۔ اور قدرنا بہ جاننا جا ہنی هنی کہ ہندوستان ہیں آ زادی کے بدر برامقا کیا ہوگا۔ دیلی بین ہوگفت وسٹ بید ہورہی تقی اس سے برازارہ ہونا کھا کہ لیک اور کا نگریس کی علی جلی حکومت ہوگی۔ بندوشان کی تقیم ساھنے نہ تھی اور سلمان زیادہ تر لیگ کے زلز ترکی اور کا نگر لیس شرکی میں سلم لیگ اور کا نگر لیس شرکی ہوئے ہوئے اس کے سوامسلان کو ہوئے اور کا نگر لیس شرکی بیاسی جارہ بھی نہ خفا کہ وہ لیک ایک میں ایسی منظم زرینی ۔ کوئی دو مری بیاسی جاء ت میدان ہیں ایسی منظم زرینی۔

اس زوانے میں مطرحانے نے اس برا عرارکیا کرکا کرلیں لینے مطالبہ خیرروں ہیں سی مسلمان کوند نے ۔ ظاہر ہے کہ جہاج کا یہ مطالبہ خیررنص فا ند کھا۔ ہربار ٹی کو اختیار ہے کہ بلا فید غریب وطنت جس تخص کو جا ہیں ابنی حکومت میں لے لیس۔ اس شکشش کا نینچہ برگا کر مسم لیگ کی سند کرت کے بغیر کا نگریس نے حکومت بنائی برگال ۔ کمینی اور دوسرے مقامات پرونزیز بلوے مشروع ہو گئے۔ بنگال ۔ کمینی اور دوسرے مقامات پرونزیز بلوے مشروع ہو گئے۔ کا من برا صرا رکھا کہ دولوں یا دیاں حب فیک داولوں نے برامن نزرین حکومت بن میں مقامات برسط کی۔ دولوں کو ملاکر حکومت سے نگال میں نول کو ملاکر حکومت سے الکی بارٹی می حکومت بنائی اور مسلم لیگ ۔ دولوں کو ملاکر حکومت سے الی بارٹی می حکومت بنائی اور مسلم لیگ ۔ یہ وقت کے کو میں نوں دین میں موں دین میں موں دین میں موں دین کی حکومت بنائی اور مسلم لیگ ۔ یہ کہ اس برای میں حوں دین میں نوں دین میں نوں دین میں موں دین میں موں دین میں نول دین کی موسلے کے اس برای میں نول دین کی موسلے کی اس میں نول دین کی موسلے کی اس مول کی دین کو میں نول دین کی دین کی دینوں کو میں نول دینوں کی دینوں کی موسلے کی اور مسلم لیگ کیا جش کا نیتے ہمام ملک میں نول دینوں کی موسلے کی دینوں کو میں نول دینوں کیا جش کا نیتے ہمام ملک میں نول دینوں کی ہوئی ۔ موسلے کی اور میل کیا جش کا نیتے ہمام ملک میں نول دینوں کی بوئی ۔ موسلے کیا جش کا نیتے ہمام ملک میں نول دینوں کیا جش کیا دیکھ کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا کیا جس کا نیتے ہمام ملک میں نول دینوں کیا تھوں کیا کیا جس کی کے دولوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کو کو کیا گیا تھوں کیا تھوں کی تو کو کیا تھوں کیا تھوں

مننرقی بنگال که طرمکتبهر هر هاکه بهیماین قتل و غارت شروع موگیا. جى سے حورت اور بجے يمبى نہ انج سك - اس سے مجھے فلبى تكليف مبولى اورس نے انگریزی خطابات واپس کئے۔ سمارے ملک کے تعفق عِما تي آج كل سنما نوب پر به الزام دين بهي كه ملك كيفت بم كروه ہی تنہاطر فدارہیں مگروا قعات برخور کیاجائے کہ حالات کیوں اور س طرح بدلتے چلے گئے تو برصاف ظاہر ہوجائے گاکہ سلمان اور لمرابك كابرمطالبه صرف بهاؤتاؤكرين كے لئے تھا۔ ورزانكرزى عکولت اورملک کی اکتربت وونوں کی شالفت سے بعداس کا بقين كد فك لعت م موجائ كالبيد عمن نها ركومي جدراً با دسسه والبنة بولے وجاسے سندؤستان كى سياست بيں خيل ندفقا اور الالاء كے بعد مبری فتی فقط جبدر آیاد سے متقبل اک محدود كفى دبكن جب وا دُما ت برلظرُ قُلى حائدًا ورسجا ئى كى للأنشن نفصور ہد توحقیقنت صا ف طور پرنطاہر ہوجاتی ہے۔ اگرلیگ اورسٹر خباتے لوبديقين موتاكدياك تنان هىاك كأطيح نظراور مقصد بيمثو كفركاج ئوكىيىنە<u>طەمەنىين ئى ننجونرل</u>ىماك مىنطورنەكەننى گرلىگ <u>ئى</u>رمىنطوركى-اگر جناح كو ياكستان فيف كاليفين مو"ما "وعارضي حكومت مين 2.5 كا کا فار ولا نیگ منظور نه کرنی اور که روز کے بعد حوام رال کی کی حکو یں سٹ ریک نہ ہوتی ۔ بیگ نے کینینط مٹن کی تجویز مان لی تفی جس کا مقصدد " (عمره) الك الك ينت كا كفا-اورب علما فا لي علين مرزى مكور مت يس سنديك بيويس كحس بين وافينس - فا رجياليي اوريس ورسائل ك شعبه ف إلى بو في الم بيك كيديد ط من في تجريز كو كابيون الم ١٩٤٢ وكانكريس لن كاجولاني كو بطاهران یہا لیکن الفاظ کے معانی اس طرح بیان سے کرنجو بڑالکائ تح ہوگا

مولانا الوالكلام مرحوم لن ابنى كنا ب مراه المعنامة شهر من المعنام مرحوم النه ابنى كنا ب مراه المعنام مرحوم النه النهاكتاب المسركة المركة المر

"At the final session of the All India Committee and afterwords at a Press Conference, Pandit Nehru declared that the Congress had not accepted any plan long or short; it had committed itself to participation in the proposed Constituent Assembly, but to no more......

The miss on proviso about proper arrangement for Minorities was a domestic Indian problem "we accept no outsider's interference with it, certainly not the Birtish Government's" asked at the Press Conference whether he meant that the Cabinet Mission Plan could be modified, Nehru replied that the Congress regarded itself as free to change or modify the Plan in the Constituent Assembly as it thought fit."

اس کا نینجرید بواکه مطرفها حساس براحتیا می کبااور کها که البینط منزی بچاوید کو بنات جوابرلال نے منزدکر دیا ورج دولائی کولیگ کی کولسل کی میشنگ میں یہ بخویز کیا کہ کا نگریس اپنی اکثریت کے ذراجیشن کی نتجاویز کو بدلنا چا بہتی ہے اور شعب کا در میں اپنی اکثریت سے ایساکر نا چا بہتی ہے ۔ لہذا مسلم لیگ نے جو منظوری مشن کی تجاویز کو دی نقی اسے والبس لیتی ہے اور اس طرح بہندوشان کی اکا فی فائم دیکھنے کا ایک سنہرا موقع کا گیا ا

ولیسراک لارڈ دیول اور و زبر مبنر دونول ان حالات سے بربنان بوسٹا و ریخی بنر بہ بائی کہ نشران بلاکرمسٹلہ کو صاحت کہا جائے جنائج بنٹرت جی سردار بلر بوسٹ کر جناح اور رہا فن علی خال اندن گئے اور اس کے بعدوز برہند نے 6 دسمبر کو ایک بیان پایہ وق یہ وی ایک بیا نے اپنی کناب ہیں وزیر ہند کے اسی بیان کو ان الغاظیں لکھا ہے۔

"That the Cabinet Missions's view, which had been confirmed by legal advice, had always been, in effect, that of the Muslim League as to the power of sections to decide by majority vote. This interpretation "must therefore be considered as an essential part of the Scheme of May 16. It should therefore be accepted by all parties to the Constituent Assembly."

می می می می می از می می می از با کداگر با وجدد اس کے کہو تبایا سے اگر بل ماسی Constituan Assemble کے اس میں کا کہو تبایا بائنے کا منشا فیڈرل کورٹ کے پاس جبی ان سے معام کرے۔ لیکن بیڈٹ جی نے حضوری میں 19 کی وہ ، یہ کہا کہ

Such a reference has become purposeless and undesirable owing to the recent announcement made by the British Government.

بہر حال ملم لیگ اور کا بگرلب کے ان جمبگر دن کا انجام ملک کا تقتیم اور لاکھوں خاندانوں کی بربادی پروگیا۔ ہے سنکھیں کہیں ہیں ول ہی نے ہم کو کیا خراب اوردل کیے ہے آئی مول نے جو کو دیا

بَیُرُ اکسی کا بھر نہیں اے در دعشق میں دونول کی صرف خاک میں ہم کو سلادیا

کانگرلی اورسلم لیگ نے کھی کہا ہو آج ہندوستان کے ملان سے یہ کہنا کہ وہ فقت ہی اسلمان سے یہ کہنا کہ وہ فقت ہی ملان سے یہ کہنا کہ وہ فی صدی مسلمان نے دی ندھرف فلط ہے بلکہ نامکن ہے ۔ آج ہو نوعرسلمالی کیا بلا اللہ میں ہوئے بھی ابنی بالی سی ہوئے بھی ابنی فاوں کی گود ہیں دودہ بینے بھے۔ آج ان کی تقراد شلمان مردم شاری کے اعتبار سے بائیس با آئیس فی صدی ہوگی ۔ ان کا کیا فصور اور ان بر کہوں الزام دیا جا ہے ۔ جن لیا فوں کی 24 سال سے ہی وقت کم برکیوں الزام دیا جا گئیں دے جن لیا فوں کی 24 سال سے ہی وقت کم برکیوں الزام دیا جا ہے ۔ جن لیا فوں کی 24 سال سے ہی وقت کم اللہ سے اس زمانہ بیں انحیر کی البی بائیس فیصدی مسلمانا دی ہوئی۔ سال سے کی توراد کی البی بائیس فیصدی مسلمانا دی ہوئی۔ سال سے کم کھی ۔ ان کی تقدرا دیجی اکیس بائیس فیصدی مسلمانا دی ہوئی۔

اب رہے کا نگرسی سلمان ان کی تعداد بھی ملک میں خاصی تھی کم از کم دس بٹررہ فیصری من کی نعداد تھی ہوسکتی ہے۔ اس طرح نقرباً 55 فیصری منامان نوالیہ ہیں کہ وہ سلم لیاگ کورائے دے ہی نہیں

علاوه بربی اسم واع بین هرمان کو کدرائے و بنے کاحیٰ ہی نہ نقا۔ دس روبیہ کا زمین کا لگان دنیا ہو یا جہاں تک تجھے یا دہے ہی روبیہ انگیمکیں دنیا ہو۔ ہاشا بدمیم کرکہ ہامٹل باس ہو۔ لہذا باتی ماندہ 45 فی صدی ہیں رائے دینے والوں کی آندا دنو تین عارفیصدی ہوگی۔ اس لئے کہ سلمان تعلیمی اورا فیضادی دونوں اعتبار سے لیں کا زر

ہں۔اورجواس خیال کے لوگ تھے ان میں سے لینہناً بہت بڑا حصہ ہاکتان جلاگیا واس فصیل کے بعد سندوستان کے موجود کالماؤں لۇنىت بىرىنىڭ كا دېرارگلېرا نا الصافى كى انتها جە-مِن بِني لَها فِي كِنت كِيتَ مِياسى حالاتِ بِيال لَدِ فَا لَكَا - مَرَّبِياسى معالمات سے كناره كشي مي مكن بنيں-زندگى كے بربياويران كا اشر یرتا ہے۔ اور اس زمانے کے سباسی بحران کا نیٹنج اوسارے ملک یمانزاندازنفان بیری رائے بیں جنگ کے بدرائکریز فوم کھا اس فدر نفک کئی بھی کدوہ یہ جانتی تھی کہ صطرح تھی ہو ہندوستنان کے نظم دنستی کی دیدراری سے سیکدوشش مرد جائے۔ دوسری طرونا مرکب ينادد بائوم ندوانان كى آزادى كيوا سطيجبور كرر ماكفنا-بركش كومن كے ذہن ہى بديات نہيں آئى تلى كربندوتان سےم مانے کے بدر ہرسو بزے اس طرف اس کا کہیں بھی باکول ندجم سے کا۔ طاقت جہاں ہو گفہ سے تعلیٰ نو بھر کلٹی ہی جلی جاتی ہے۔ ۳ راکنو برسیم كومبر ف ساغدايك مانكاه وافعيهوا مبرك مامول زاد كها قررا أ شهرا خبيد خال مروم كالأنتقال بوكيا في محمد مروم سع بهت محبيث ففي

یوبی کی حکومت نے زمینداری کوختم کرنے کا فا نون بنا ناشی کیا ۔ مجھے اس سے نوا نفاق فغا کہ زمینداری نوختم کرنے کا فا نون بنا ناشی کیا ۔ مجھے اس سے اختلاف تھا۔
مگر یوبی کی حکومت از جس طرح ختم کیا مجھے اس سے اختلاف تھا۔
جو مکہ زمینداریا رقی ۔ نما لیکشن میں سوارسترہ سال کا نگرس باسوالی پارٹی کا کامیا بی کے انھم متا بلہ کیا تھا۔ کا نگر ایس کی اس نجو نزید بال ہا ان میں کو ایس کے نوع کے کہ ایک مناسب فیمت تجویز کردی جائے۔
ا ورجو کا شت کا رقعمیت ا دا کرد ۔ یہ اپنی زمین کا مالک اوجا ہے۔

بس في بندن كوبند بلب بنبخه سع جوبور بي كم جبيت من سر كف بركها مكر الفول في شما ما اورجاب بين بركهاكداس كالورا بينك الركنيس موكار جن کا اِثْرید بیواکه دبها نی زندگی کے نظمین ایک هلاییدا برگی رمبنداری حبکه کوئی د ومسری طاقت بیدا شهوسی اورجرائم ی زباد ہوگئی اور آپ ہر پولیس آ فیبسر بہ کہتا ہیں کہ زمیندار نے ۔.. سنند عصد بهاتی رفیه میں فنتل اور ڈ کمپنی کی تغدا دمیں بہت ا صافہ ہو گیا۔ نیں جولائی ک<sup>یم</sup> بیر بیندره سوله تک نوجبررا با دبیس سی تفا بھر جندماہ کے واسط علی گڑھ آگیا اور علمد جن میں بھرجیدرا باد جِعًا كَبَا - ميراعلم مهند وسناني سباست محميعلن ذاتي منبي يديل ان كتابول اورافها رون سے كبواس زمان كے حالات سے م الرفع بي - خاص كرمولانا إوالكلام آزادى كناب ماص كرمولانا إوالكلام آزادى كناب اورین کا اورین اورین کا باور (The great divide) - W.J (H.V. Hodoson) ان الذكركذ ب سعمين مردي - بين ابك و ورنا بجريمي لكه النهايس سے بھی بہت سی با دیں نازہ ہوگئیں ۔ توج اکتوبر سوسی کے کومبری ملی بنيم كوغدًا نه ببيع عطا فرمائي - باري تعالى خوش بيكھيه كانگراس فے تنہا كوركم ببنط بنائي تني جسلم ليگ في شركت سے الكاركيا عفا - مكروبسرات معمر بدخط وكنابيث ألح بعدا فركارمسلم الك ك من مكومت مي من مناحد منظور كم لى اور بيدره أكتوبر لا ماية كوبهاعلان مبواكهم شرميرات جيندر بوكس سرشفاعت احدا درسيد علی ظہر کہ تو کا نگرنس کی وزارت میں ہے۔ یک نظف انھوں نے آتے دیا و بسلم بیک کی طرف سے حسب ذبل حصرات منزیک حکومت بوگئے نوأب زاده لباقت على خال عمرالر باشتر أعط نفرعلين لس

چندری کرا و رجاکندر ناخد منڈل -

مهخرالذكرايك مشارول كاست كاممير كفا كه جيداياك في ان واسط شريب بها كه كالمكرس في مولانا ايوالكلام كو گورنمبين ما بين بها خفا -

بین ملات سرناظم الدین اورنواب آنمیل خال کربیت ناامیدی ہوئی اور چھے بھی تغیب بیوا - ہیں اس نینچہ بررآ یا کہ مطرضاح نے الیمی ٹیم بنائی ہے کرجواپنی رائے سے بچھے نذکہ ہے ما درخاح صاحب کے حکم

أيخاستاه الككفت بهال مبلويم

مشرخناح مردم کی شخصیت ایک اہم شخصیت بیکی کرجس نے مہندوتان کی تا رہنے پرل دی۔ ایک نیا ملک باکتان بیداکردیا۔ ان کی قانونی فاہلیت۔ ارادہ کی پنگی کردار کی مضبوطی الیک تفالہ بہنمان کے موافق اور مخالف سب ہی تشکیم کرتے ہیں مگروہ ایک

لارڈ دبوں کوکبوں ایکا یک ان کا زمان خشم ہونے سے پہلے بلالہا گیا اس کاکوئی ڈائی علم مجھے تہیں ہے۔ مگر ( H.V. Hoalson) کے اپنی کٹا ب (علم معن کہ کہ محصر کشریش جو وجہ کھی ہے اس کل فلاصہ بہ ہے کہ ان کی اس بخویز سے کہ برشش عور نوں اور بحوں کوہٹر سا سے جلر لے جانے کا انتظام کیا جائے۔ برشش گور نمنٹ کو اضلاف نشا اور مسلم لیگ اور کا گلیں کے درمیان کوئی راسٹ ہودونوں کانمفقہ ہو۔ وہ نہیں نمال سکے۔

مجیم لارڈ دبول سے کافی ملنے کا موفعہ ملا - وہ ایک شریعت مراج خلص اور صافت باطن حیرا ، خفر - ٥٠ ہاست کے ماہر شریق و٥٠ دومعنی الفاظ کا ہست عمال نہ کرتے تھے - ١ ور نہ دسے بیند کرتے ہیں۔ وہ خود ہندوستان کے سیاسی لیڈروں سے بید کہد دینے تھے کہ وہ اوستان نہیں سے رساف بات کہتے - ١ ورہمارے ملک میں ہرفقرے سے تسقیل برول كى دائى مطابق لكالنا كفا يص كانيتجديد عقامه مرول كى دائى سعديد بينيان فواب من أكثرت تعبير فإ

وہ اس قد رصاف باطن مفکرجب بیں 19 مارے کوان سے الوواع کہے گیا توہیں نے ان سے بدورہافت کیا کہ اگر شیلے لیک اور کا کارٹر سلم لیک اور کا کارکر بس انفاق نہ ہوا شکے ہیں بندوسٹنان کی آزاد کی کے اعلان کے بعدهکومت کس طرح ہے گئی توانفول نے کہا

ا در ۱۵ ما درج کولار در دول کے اور لارڈ ما وسٹی بیٹین) دی آئے اور لارڈ ما وسٹی بیٹین) دی آئے اور لارڈ ما وسٹی بیٹین کے دولار در باور سٹین بیٹ کے دولارڈ ما وسٹی بیٹی کے دائر کی اور در بیٹی کے دائر کی کا در لارڈ ما وسٹی کے دائر کی کا در در میں در کی دوبار اور دی کے اور در میں دولای کے داور اختلات کے دائر در میں دولای کے داور اختلات کی کئے دو دائی دولای کے داور اختلات کی کئے دو دائی میں خواسے میں کا کواری رزمور وہ ناخوسے کوار بات کو بھی خوشکو ار طریق سے کہتے گئے دائر بات کو بھی خوشکو ار طریق سے کہتے گئے دائر بات کو بھی خوشکو ار طریق سے کہتے گئے دائر بات کو بھی خوشکو ار طریق سے کہتے گئے دائی میں خواسے بھی کئے دائر بات کو بھی خوشکو ار طریق سے کہتے گئے دائر بات کو بھی خوشکو ار طریق سے کہتے گئے دائر بات کو بھی خوشکو ار طریق سے کہتے گئے دائر بات کو بھی خوشکو ار طریق سے کہتے گئے دائر بات کو بھی خوشکو ار طریق سے کہتے گئے دائر بات کو بھی خوشکو ار طریق سے کہتے گئے دائر بات کو بھی خوشکو ار طریق سے کہتے گئے دائر بات کو بھی خوشکو ار طریق سے کہتے گئے دائر بات کو بھی خوشکو ار طریق کے دائر بات کو بھی خوشکو ار طریق کیا گئے دائر بات کو بھی خوشکو ار طریق کیا گئے دائر بات کو بھی خوشکو کے دائر بیٹی کے دائر بات کو بھی خوشکو کیا گئے دائر بات کو بھی خوشکو کیا گئے دائر بات کو بھی خوشکو کے دائر بات کو بھی خوشکو کیا گئے دائر بات کو بھی خوشکو کے دائر بات کو بھی خوشکو کے دائر بات کو باتھ کیا گئے دائر بات کو بھی خوشکو کے دائر بات کو باتھ کیا گئے دائر بات کے دائر بات کے دائر بات کی کو باتھ کیا گئے دائر بات کے دائر بات کی کے دائر بات کے دائر کے دائر بات کے دائر بات کے دائر ہے دائر کے

ئے شیریں ہیں نبرے لب کہ نفیب گالباں کھا کے بے مزہ یڈ ہو ا

المفول نے کانگریس ابٹرروں کو بالکل ایشے ہا کھ سے اہا اور صورت حال کو اس طرح سبنس کیا کہ کانگرلیں ملک کی تقیم براضی ہو بنڈن جوام لومل نہرو سے ان کے نعلفات ہیں، ہی شکفت تھے بچلا اس کے مطرجناح سے ان کے نعلقات نوشگواریذ رہے اس کی وجیسر جناح کی مراجی کی فیت بھی۔

اس كاحاس أو محصاس زمالي بين مجي تفاريكرمشرايح-وى

بردن کی کتاب دیامه به به که که همه که برده کے بعلی بردیا کہ مسلم خیاج سے قلبا وہ خوش دیا ہے۔ اس کتا بین وابسر ان کے کے روز ما ججہ کے اقبناس درج ہیں جبرل آکن لک دکا نظران جیت سے مطاح و میں جبرل آکن لک دکا نظران جیت سے مطاح و میں جبرل آکن لک دکا نظران جیت سے مطاح و میں جبرل آکن لک دکا نظران جیت کے حالات سے بہت بریت اس کے حالات کا اور فرخ والا اس میں میں جب دوہ منا نزر تا میول - اور فوج کا فرا فردار رہنا میکن مذیر کا اور فوج کا فردار رہنا میکن مذیر کا اور فوج کا فردار رہنا میکن مذیر کا دور فوج کا دور کا د

۱۹ از مارج محلات بین کفتنو گیاا ورگورنسط با و سین شیم بوار سان بخی شام کوگورنس مفعل گفتگو ببوار سان بخی شام کوگورنرسے مفعل گفتگو ببول را س زمانے ملک کی کومنتفیل کی خبرند تفی سیباسی مطلع اس درجر فعبار آلو و و مهو کیبا نفالکولئ بھی صاحت نہیں د بیکھرسکٹا نفا مگورنر وجہرائے کا لارڈ دبول سے مشورہ نہیں کہنے ۔ گورنرا ہے وزرا دیکھی شاکی کفتے ۔ وہ اپنے وزرا دمیں سمبور نا نباد کولیٹ ندرکرنے نفظ مگر بنبر فیج اور برخیم مرحوم کولیند نہیں کرتے گئے ۔ ان کا خبال نفاکہ مرکزی طرح ایک اور کا نگرلیں کی مشترک حکومتیں صوبوں میں بھی میونی ماہیکیں ۔ اور کا نگرلیں کی مشترک حکومتیں صوبوں میں بھی میونی ماہیکیں ۔ مقعے اس سے الفاق کھا۔

وہ بہ کہنے تفید خابق الزال کی بہرائے نفی کہ بندوشان کو لفیہ کرد با جائے اور فوج کو بھی ندہ بی اعتبار سنا علیم کرد با جائے۔

الفیہ کرد با جائے اور فوج کو بھی ندہ بی اعتبار سنا علی خال سے ملا ۔ وہ اس میں کہ بنجاب اور بٹکال کی تعبیہ مرکے بدی بھی باکستان فبول کر لینا ہوگا ۔ خاصکر اس قتل و غاز نگری کے بدر فور نظام کا ایک افتخار اس اس اعلام صنور نظام کا ایک افتخار اس آن خار اس آن خار اس اس اسلام سے میں اعلام صنور نظام کا ایک افتخار اس آن خار اس آبا

جي كامننا به غفاكه بين ايك تخذيطوريا ديكار ملا رمن بيجماله سالگرہ میا رک برسہبیں کروں ۔ ہیں نے ایک بڑا سکا د رکھنے کا جاندى كاكبس بملتن سع جوا بك مشهور أنكتش جوبرى كى فرم بها بنوایا - اس سے اوبرسونے کے بہر سرجیدر آباد کا نفشہ اورنفشہ کے وسط میں حیدر آبا و کا تاج حس نیں بلٹینے میں ہمرے حرف يخفي بيال كرديا - سالكُره برتجه طلب فرما با كفا البكن بمجمع ببعلهم تقاكه جيداً بإدبين سرمرزاكى مخالفىن أوربي ففي اورجعنورنظام خود کھی حسب عادت اب ٹوشش نہیں رہنے تھے۔ لہذا الیمی حالت بين ميرا ما نا سرمرزا اسمائيل كوغلط عبى يداكرنا ولك مجه سے ملنے آئے اور جہ میگو تبیاں نے رقبع مہوتیں - جلنے منعه انتی باتیں رسرمرا برخبال کرتے کدان کی مخالفت کا اگرمرکز نہیں ہوں نوکم از کہ جھے اس سے الفاق رائے ہے۔ بیں نے اسے بين ابن كومع تحفدا ورع بصن كري المسوع مراجي كي وجري ها صری سے معذرت جا ہی۔ ابن سعبد کے ندسینیں کی اور محف كذرانا - صنورنطام نے اسے بہت لہسند فرا یا۔ ر ہر مئی کملائے کیں لکھنٹو گیا مخل ۔ مبرے ایک ہہت ہی عزینہ

دوست جہارا جہاعی زرسول جہانگر آباد کا انتقال ہ 2 اوا2 مئی کے درمیانی شب ہیں ہوگیا کھا تعزیت کے سلسلیس جہائیر آباد جہانا تھا۔ ہیں را جہ صاحب بیم پور کے یاس جھبرا ہوا تھا ہر اسمین تواب صاحب بھویال کا آبار ملا فون برعلی گڑھے۔ سے کہا گیا کہ ہر ہانیس جھے، سس مئی سے پہلے ملنے نے واسط بلا ہیں۔ آرہ سم کو ملا میرا جا نا نامکن نہ تھا۔ ہیں جہا نگیر آباد جہالگیا جری جہارانی کے باس کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریا ست کو کورٹ را بالفريد كأنررا والحي كاكبا مال ب

، ١٧ رسي كورص ورفظام كا أفتقار أاسمور في ١٠ رسي ملا حبر ابي اعلاممرت في محرمبدرة باد ابك سال ك واسططلب فرما يا نظار جن كي تقل درج ذيل به-

My dear Nawab Sahib of Chhatari,

Probably you are aware of what adverse circumstances are prevailing inside and outside the country against Ship 269 1 1/2 h. p. 1113

Sir Mirza's regime, infact due to this he has asked me to relieve him of his duties as President of the Council without further delay. In view of this I have discussed the whole question of his successor with the British Resident. I mean Mr. Herbert who specially came down from Ooty recently for this purpose.

However what was decided between him and myself was as follows:

Namely time is too short, so it is difficult to select a capable and trustworthy man from outside the state since no one is fit for such a high post in Hyderabad.

Secondly if a man is selected, he being an outsider will require knowledge of local conditions and also he will require some time to get the insight of the administration for a year or so before he begins to work; but on the other hand this delay can not be allowed since important matters are on the anvil or under consideration now which require careful handlings. Therefore the Resident's suggestion (provided I agree with him) is that you should be allowed to revert to your former position as a President of Council for a year since you are well acquainted with the affairs of the State after rendering loyal services for a period of 5 years during the critical period of war.

As to the term of appointment it was decided that you should be given the same terms which you enjoyed before

A STATE OF THE STA

plus your Rs. 2000/- as pension. I told Resident that I entirely agree with his wise suggestion and hence this letter of mine on the subject.

- (2) Will you please let me know whether you accept my offer as mentioned above. After hearing from you and in case you accept it, I shall let you know when to come to take charge from Sir Mehdiyar Jung and probably you will have to come here sometime in June or failing that early in July, as the case may be. Because the situation being critical I must handle important affairs of the State with tact and sagacity and I am sure your re-appointment will be looked up on with favour (though it may be of short duration) on all hands.
- (3) I may add that both the Residents i. e. Sir Arther Lothian and Mr Herbert spoke to me in high terms about you as regard your family position and also your personal character to say nothing of the high posts you held in the times gone by.
- (4) Sir Walter Monckton is here and with him you will work who is the constitutional adviser to the Hyderabad Govt, in whom I repose my confidence just in the same way as I do in you. Please treat the contents of this letter as very confidential till I announce my decision in the matter in the Gazette extraordinary in pear future otherwise if it leaks

out, the fear is that dangerous persons may spoil the situation in order to get their own ends.

Yours Sincerely M.O.A.K.

آع والبان ما ما كى كبارا - ئے ہے جبكه زيا سن ليتے وقت ،هر

مرمر (اکو نواب ما حب بینویال سے ناکواری بولی نے میں میں میں اور سرمرزاکو دکھا دیا اور سے ناکواری بولی نے میں میں میں میں میں کا کواری بولی نے میں میں کیا کہ مجھے میدر آباد والین جل جھے ایموں کیا ۔ فروستا نہ کرم سے بیری کیا ۔

النه ان سه این د شوار بای بیان کرنا را بیونکه بیمله می النه می این د شوار بای بیان کرنا را بیونکه بیمله می سر بین فرند در کسی کی مشن کے زمان میں مشیر قانونی کی خدمت انجام د شده بیک فقد بربری مشکل ت کومان نظر کھے - جدر آباد کی مشکل ت بین سب سے بڑی وجہ تو خود نظام کی ہڑا جی کیفیت تھی۔ فہرمتو فع تغبرات ان کے مزاج میں بہدا ہوجانے نظے۔ مزید برآل اعظے حضرت کے مزاج میں اپنے لوگوں کو درخو رخفا کہ جواس زمانہ کے عظیمان فلاب کے نہ کھا مندوں اور مصالح کو نہ بھر سکتے بھے اور نہ اس کی المیت رکھتے ۔ مسروالٹر کواصرار تھا کہ ہیں فور اُجواب دوں ۔ ہیں نے وعد کیا کہ ہوجون کو بناسکوں کا رہیں دونین روز سوجنا چا بہنا تھا۔
میراک ہوجون کو بناسکوں کا رہیں دونین روز سوجنا چا بہنا تھا۔
میراک عقر مجھے اس بر مجب ہواا ور ہیں نے کہا!۔

"At one time he was taking forward to

بهرعلی با ورحبگ آئے۔ بٹری محبت سے معالفہ کیا جھا الیے وہ قدمات بہا ورحبگ آئے۔ بٹری محبت سے معالفہ کیا جھا لیے اسے وہ قدمات بہاں کہ ان کے تعالفہ ان بہا ہوں کے اس کے معالفہ ان بہا جوالی محب کے مقبول آگے۔ میں جو بہا ہوائی مسلم وہ معلی ہے۔ بہر ما منبس سے ملاروہ مزمانینس بھویال ہوائی جہانہ سے دھلی آگے۔ بس ملے آگاری میں مورم اور خمایت ازماں سے بائیں رہیں۔ بھر مزمانینس سے ملاروہ جھی اسی برزور دینے رہے کہ بس جیدرا ہا دی دشواریاں بیان کیس نو کہنے کے کہ بس خود جیدرا ہا دی دشواریاں بیان کیس نو کہنے کے کہ بس خود جیدرا ہا دی دشواری نہیں رہیں کہ میں خود جیدرا ہا دی دشواریاں بیان کیس نو کہنے کے کہ بس خود جیدرا ہا دی دشواریاں بیان کیس نو کہنے کے کہ بس خود جیدرا ہا دی دشواریاں بیان کیس نو کہنے کے کہ بس خود جیدرا ہا دی دشواریاں بیان کیس نو کی ۔

اسی روزمین باغیبت جلاگیا۔ دباں اخترابیر نوا سیجینیدعلی فال او رعبدالحیں مرحوم کی اٹرکی کی شنادی تھی۔ بیں نے وہی سے H.E.A کے والانامہ کی رسبیدنا رہے دبری ۔

الرون الما عبيت سع د بي آبا ورادد ازد كريكان

پرسروالٹرمانکٹن سے کہدیا کہ بیں منظور کرنا ہوں جدر آباد جاہد ہی ان سے بہجی معلوم ہوا کہ کا نگریں اور سلم لیگ دونوں

( ، وہ اماع کی معلوم ہوا کہ کا نگریں اور سلم لیگ دونوں

کہ حیدر آبا دکوئی نوبین بیس شریک ہونے کی منرورت نہیں۔ بی کہ حیدر آباد کی طرف سے ہوں کی دائے تھی سے کہ کہا کہ اس طرز کا بدیان جیدر آباد کی طرف سے ہوں کی آب ہے۔

انہوں نے جیب سے نکال کرچومودہ دکھا باوہ اسی روشس برقال سے انہوں نے دہنا را لکھا یا مودہ ہو انہوں کے بہتر کے لیے کہ بہا را لکھا یا مودہ ہے کہ کہ دبا کہ بین جیرر آباد جانے کے واسطے راضی ہوں میں نے ان سے کہ دبا کہ بین جیرر آباد جانے کے واسطے راضی ہوں میں نیز قانونی کے دیا ہے کہ دبا کہ بین جیرر آباد جانے کے واسطے راضی ہوں میں نیز قانونی کے دبیا ہوں میں میں میں میں ہوا کہ دروی طفرا دند ماں کہ والیا ن ساک کے دنیز قانونی کی حینیت سے رکھنا جا۔ بینے ہیں۔

ورانی کے مطرحنا جسے ملاروہ اس بدھر نے کہ جس فارولید مکن ہوجا کر جارج کے لوں بیں نے کہا کہ جب اُک جارج لینے کی تاریخ نظام مفرد ہذکریں۔ بیں جارج کیسے کے لوں - انفیں جلدی اس وج سے محاکہ جندرا با دست بہا علی نہوجائے کہوہ آئین سازج اعن بہر شریب شہو کا دلین آزاد رہمگا۔

ادراب، بیرے جدرآ یا د جانے بیدم فقر شام کے سات کے لارڈ انسے سے ملاء ویاں سروالظریا ملکالی سرابیک بیول بھی مختلف میں نے دبیرائے توان کی کامیابی پرمبارکیا ددی -

شام کوصیر جها حب مرحوم سے مکندر آباد بین ملا- دن سیمعلوم جواکہ فرزنہ و ارانہ فال و نماز تکری بھر شروع ہوگئی۔ راست سیمی کا نمبیلوہ

أكبا - أ

۵ جون ۲۰ یا به کانار ملاس بین عکم نفاکه ۹ جون تک آگید جارج ایادن ۷ جون محملت کو د پلی گیا ۱ درم نزا نیرو و کیساندها

المناسب المناسبة

یں نے کہا کہ جا تمائی جب بہلی با رجب ہوں ہوئے ہیں جیداً او گیا تھا تو آ ب نے بھے مبارکبا دکا خط تابعا تھا۔ اب میں بھرحبدآ او حاریا ہوں۔ آب کی اشرا دجا مثا ہوں۔ جہا تا ہی نے کہا کہ الک اشہرا داس شہ بلائے ساتھ ہے کہ جیدر آبا دک وگوں کو وشن رکھوں۔ میں نے کہا کہ شرنا ٹیٹرہ جبدر آبا دکی ہیں اس سے بد جھے

الديوميي كيمتعلق ينتنزي سنديو يجيمكم بس ليكيمي فرفذ وارانه نظير سه کونی کام کیا- یا کونی شخص رویب کی صورت بین میری فیمت لگاسکا- مها تناجی سن فرما یا که اگر کونی شخص به د د با نین رکفتا بهونو به توبیری بات بهد منزائیر دبیث بی نبک مزاج خاتون کفیس الحفول سندبهش الجيم الفاظمير محتفلي فرمائ -رنصستنا بيون وقت جاتماجي كيا" توسش ديواه رخوش ركهيد مِانَا جى - ناباما مع اور شرمدانى فقره كهاكه عديد بير كيمى ناجول بين سرشنكرلال - كال محمر اللهاعلى كله والبي آبيا - مرجون كوعليكة سے بیل کر سرشنکرلال کے ہاں بہرنجا ۔سخبرمرد م بھی سا نھ اسے نواب سرتبشيد كل خال عى آكفا ور فرون سنكم كربوا في جها زيس روا نربرا صغیرصاحب بھی یا وجود میرے منع کرنے کے بودا ف جہا میں سوار برد کیکه ۱۷-۱۱ پر نیرو عافیت سے جدر آبا د پر نے - بوائی المبشن يرسروا المرككن أورنواب مهدى باريثك جوسررن كي بعدان صدراعظم كے فرالفن اسجام في رہے تھ موجود عقدا ورد وسرے بہت سے لحضرات تشرایف الدئے تھے۔ سار بج شام کے اعلی حضرت نظام فظرى اغين طلب فرابا محمد وبكمكر فراباله ب الكيد أب أكريب في من مدريبين كاربيت مسرورا ورطعي علوم وتريف اى دورشام كونسل كى يمناك بردى ركينت كوكونسل كي إلى جن بن اس اعلان كموده كوط كرنا تفاكه نظام كاطون سے كهاجات عبدالرجم جووزراءين أمبلي كي نما مندسك عقراس برزور دليه الشركة وثناري في الجي كما حاسة مروالطُّمثير قانونى في المناوت كيان كيشورك كامنشاق فونى صورت بان كرنا شاكريرت كورت كوع في عدريا ست جدريار

قان ناخود خار ہونے کی شخ ہے۔ اس کے معنی اعلان خود خاری الم نظی المجان کو بین اور سروالٹر سرکار بین حاضر ہوسے اور اس اعلان پر گفتگہ ہوئی۔ اسی روز شام کو قاسم رصوی مجھ سے آکر سلے ان کے نام سے کون واقف بہیں ہر اشخادالمسلمین کے صدرا ور رضا کاروں کے بار کی مصائب کی ذمرداری ان کی اور ان کی بارٹی کی ہے۔ وہ صاف گواور انہا پر سندمعلوم ہوتے تھے۔ بوش کی بہت زیادتی مگر ہوش س اور صلحت بینی کی کی صاف ظاہر ہوتی تھی انہوں اور صلحت بینی کی کی صاف ظاہر ہوتی تھی انہوں ایک ایک اور انہوں اور صلحت بینی کی کی صاف ظاہر ہوتی تھی انہوں اور صلحت بینی کی کی صاف ظاہر ہوتی تھی انہوں ایک عرف میں بہتواہش کی کہا علان خود خوا کی ایک ہوتی ہوتے ہے۔ وہ فرا جا کہت جا کہت جا کہ اس عربضہ ہیں بہتھی تفاکہ چونکہ ہیں آیک کا نگر یس کی کا نگر یس کی رعا با ہوں ایڈا کا نگر یس کا اثر ہونا مجھ برلا نہی ہے۔ اہذا ہر سے ماتھ دو ہ ذراء جور آیا دیے باش ہر سے بھی ہونے چا ہیں جب حالیت سے موجود نے جا ہیں جب حالیت سے دہذا ہر سے ماتھ دو ہ ذراء جور آیا دیے باشند سے بھی ہونے چا ہیں جب حالیت سے دہذا ہیں۔

بندس كفنت وشنيدبور

النجيس اس انقلا بعظم كا اندازه بى ندخطا كه حب برگش حكومت اس امبيائر كوجهو رف برجور مولكى تفى كدجس امبيائر برسورج غروب انبي السامبائر كوجهو رف برجي و برطن كى حكومت سعندركى بهرون برجى به ان نفا كه برطن كى حكومت سعندركى بهرون برجى به انونها حيدرا با دبر شخص كے جلے جانے كے بعدر بندوتان كا حقا بله كيسے كرسكنا تفا - جيدر آبا دبين مسلما نوں كى آبادى ففظ تيره فى صدى - جاره و ل طوت سے كا گريس حكومتوں سے كھرا بوا فود مين جيا رنبا ناؤدكوالم كا رقوس اس نهيں بنا تے تھے كوئى تعلق دنبا كے كسى صدسے ذسمندر كا رقوس كا رقوس بنا تے تھے كوئى تعلق دنبا كے كسى صدسے ذسمندر كو اور نہ خشكى كے دور نوجہ الرقی بين اور باغم بين الوارجي نہيں -

امبی نازک صورت مین گفت وسنندر کرنا آسان نشخها ورخود این کا علان کس تدرنا تا بل علی نها - اسی روزسشام کو کاظم بار جنگ

(منتظر بیننی) کے ذریعیہ سے سرکار کا پیام آیا کہ اعلان بی کھٹر میم ہے سروالر سعم شوره كها جائے وه تربیم بالكل ده بى عنی جوفات رصنوی نے تجھے سنانی تھی ۔جب البے راز بوں طشت از بام ہو**ں نو کیسے کام کہا جائے۔ بی وہ دسٹواریاں کنیس کہ**ن کی وجہ سے مجھے جیراً بادوایس آنے بین ندیذب تفاع کمراں کورائے ربنے کا حن نوا بنی کو ہو تا جا ہے کہ جواس کے نتائج اور عوا قب كة دمه دارى بون - البيمى لوكون كم منور عفى له ولا لن ك صاحب کی وزارت کے زمانے ہیں بولیس ایکشن کی مصیب ابل جيدراتيا دبيرا ورؤلت حكومت وقتت يرلائي طاقت بغير بیدخطرناک، سے اور دلمدداری بغیرطافت مفاوج بوجاتی ہے ۔ ١١ رحون عظم عمر میں ورسروالطر سركاريس ما صر بوت اورس نزميم كا اوبير ذكركر ببكا بول است فبول كرين سيروالٹرنكٹن نے بحبتيبت مشيرفا نوني الكاركبا اور نظام كي طرحت كسيجي كوني اصرارنهين بوا بمشرفينسل جوربزيرنش جبدراتا وكيسكرتبري تق ليج برأ ئے - اور بہ ببام لائے كما بھى اعلان جوكونس فے باس كيا الفائد کیاجائے۔ بین لئے کہا کہ وزراء کی کونسل سے پاس کر جبی۔ نظام سے بھی منظوری ہوگئی اب کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ہانوں سے ميمعلوم موتا نفاكه الحنبس فلبأ اختلامت سنففأ تكرا دانبكي فرض صروري تفا - بین ایک روز کے واسط علی گڑھ جلا گیاا وروہاں سے ۱۶ اجون کو دیلی گیا ۔ مشرخاح سے ما قات ہوئی ان کاطرزگفتگو بالکل بک طرف تھا

مشرحها ح سے ملاقات ہوئی ان کاطرز گفتگو بالکل بک طرفہ تھا وہ اس برزورد نے شخصے کا سرسی بنی را ماسوا می آئر (جور ایسٹ ٹراو ککورشے و ایوان تعنی جیمیے نے منسر سکتے کی طرح حکومت ہیند سے

مجهر بهي الأراجاب میں نے بیکھی کیدیا کہ بس بینطن تہروسیے جی اولکا بس اس ر كَلِي كِيدُ اوركها" لم اس مغرور مع مكركبول البير آب كودلس كرند بو ز ارز بین جرگمیتی نیا رمیانی اس میب سسیه خود هے بوج اُبرگائے بیرمال جناح لڑائی کے موڈس کھے۔ رثام کے ساڑھ جار بھے بنڈٹ جی سے ملار وہ بہر شامل سے ب اور گفتے گئے سے تھے میں نے جبارا کا دکی بورلين تشيينغن كهاكذنظام كالموجوده طرزكو في نئي باست نهيب ي نتب براشن حکومت نے رہاسنوں کا فیڈر رکنٹن جا مانھا شب بھی نظام نے منالفت کی تھی مگر جدر آیا دانیے جلہ معاملات ہیں معامر ہے کرایگا اور دوستاندنعا فان رکھے کا وہ جیب سنتے ہے کہا کھی نہیں۔ ٨ ارجون الملماء صبح مسرداليكل سعطل تحص المك صفت المكي بهت ببندا تی وه فنلف نظروی کے غلام نہ تھے۔ وہ ظابل عمل نظر باور معول میں اور نا فابل عل نظریہ میں فرق کرنے تھے۔ وہ خیالی دنیا سے الك على دنياك مامرا ورقابل على يروكرام كح قامل عف Elistelis (Low and or dee) I La oil الفين اتفاق خا- بين في كماكه اس كى الك برى وجربر بي كراب کی یارٹی کے مقامی لیڈر ملازمین سرکارکو برا بھل کہتے ہیں۔ وہ بی نهبي تجحفة كريبيله ان كاكام ففظ شور ننس بهبلانا نفأاورا لينظأ كرنا وربير بقور شس كوردكنان كافرس بها ينين اس المسافان

تهمیدانسط، اورسوشاسط، کا دکراید، اینین اس سے بلی الفاق خاکدد و فول بین بیتجد کے اعتبار سے جنران فرق نہیں ہادراس کا انداد ضروری ہے ور ندھین کا ساحال ہوجائے گا۔ پھر حیرر آباد کا
فرکرآیا۔ اور حوا علان جیدر آباد ہے کیا تھا اس پر بحث ہوئی۔ مسردار
بیس نے کہا کہ اگر تمام ریاستیں خود خما دیوں قو کام کیے چلے گا
بیں نے کہا جہاں تک جیدر آباد کا تعلق ہے۔ اس مقصد کو معا ہدوں
کے فرویو سے بورا کیا جا سکتا ہے۔ یطیق وقت وہ کہنے لگے کہ آمید
ہے کہ جیدر آباد میں فرقد وارا نہ رٹک کو انتظام ہیں دخل نہ ہوگا۔ میں
نے کہا مشقبل کے واسطے وعدے کرلینا آسان ہے مگر میرا تو مانتی
کاطر زمیری ضما نت ہے۔ وہ کہنے گئے جھی توہیں نے آب سے کہا۔
ہیں جا انتا ہوں آ رہا فرفد وارا نہ طراعل پند نہیں کہتے۔
ہیں جا انتا ہوں آ رہا فرفد وارا نہ طراعل پند نہیں کہتے۔

بین جا سا برون اس فرد وارا مدخرس بیرد بهی ملافات بری بین است است بری بین است بری بین است بری بین است بری بین است کها که جن طرح که بین در بینداری ختم کرر بی ہے اس طرح نوکید در میداری خریدی جا ہے۔ اور کا شدکا رون کو مالی آراضی بنا دیا جائے تو بھر کیونزم کے واسط کی شدکا رون کو مالیگر در منط خود زمیندار بنی نوکاشدکا را بیرده گیا کشت اراضی بنا دیا جا سے بھی متنفر میر جائے گا۔ بھرانتظا می خرابیوں اور کر منط سے می متنفر میر جائے گا۔ بھرانتظا می خرابیوں اور در معمدہ مصموم کی طرف میں نے توجہ دلائی ان کا در منط سے بیاکہ مال در میں اور خوارا نہ جذبات تو کبھی ندیجے ۔ باس اس و میں میں میر کا در بیشان بیرت بیں۔ ون کا اطبیان فلس کام میں سہولت کا باطبیت بیں۔ ون کا اطبیان فلس کام میں سہولت کا باطبیت بیرے ہیں۔

اسی رو زسرداربلد بیستگه سے ماریکا تکریس کی وزارست بیں وزیر دفاع نفے ان سے ملک کی نعشیم سے منعلیٰ جگفتگوہو گئی اس کا خلاصہ بہ تفاکہ سکھ باکستان سے خلاف نہیں ہیں مگرانفیں

بدینا باجانے کہ پاکستان میں آن کی کیا پوز نسین ہوگی۔ وہ کہتے تھے کہ انفوں نے بدمنظر جناح سے کہا جب مرولا بیت میں تھے لیکن مظر مناح نے کہاکہ برجم برجم وو ظا سر بھے کہ سکھوں کی اس سے كبا اطبيان بوتا - بين في ان سع كها كداب بنا بين كدسكه كباجاجة ہیں۔ بفول ای کے سکھوں کا مطالبہ نہ کھا کہ باکستان نے اندر ا كات ا دا دسكورياست بوا ورملازمتول بين تحفظات ويدماني سروالطرمولكين اورمنن خق وابيرليه اوركور شرجيرل سيريك میں نے اسی روز کی ڈائری کے اقتبارات سے لکورباہیے۔ سروالٹر اور مین دلیسرائے سے طرائن کی ہے صرفعلیت کی بینے بھیست ہے۔ in your in white closed warel فے جانے ہی الخیں مبارکیاد دی کہ آپ نے ایک الیے ساملہ کوجو اب کے مربعون کا میا ب شہوا نفاکا میں ب بنایا اور آ ب نے Cominion Status ) Elevin استبن تشليم كما بباا وربيندوستان اورباكشان كامن ومليته Briling Comman Wealth كياكة ينده به دونون كامن وبلند سيا برخوا بي كه جروه كم لكري بن تم سه كنا بول للاسداور والرك ما من مجها س هل كيفين لي ويشر نهي بي يجروانيان مك كمنتقبل مح منعلی مفتار رہی - اس کی تفصیل اب بریار ہے ۔ ع سن فدح بشكست وآن سافي نماتد اب ندوالیان ملک رہے بردیا سیس بیان تک کوان کے مقررے Purse ) على باقى زين قوال كي تعلق لفياني دانتان يا تان بيجاريب-

دبیرائے مجھیرز در دیتے رہے کہ سرطنی ۔ بی کی طرح باربار بیانات دبار کانگرلیں کو مجبور نذکیا جائے کہ وہ خواہ تخواہ آپ لوگوں پر عملہ کہنے مرجور مول "

وبسرائے نے اس طون بھی فرج دلائی کہ جدر آباد کے لوگوں کو بہائی ہیں۔ دوران تقریبی انہوں نے بہائی کہا کہ بات بہائی کہا کہ بات بہائی ہیں انہوں نے بہائی کہا کہ سے بہتر بات وریا نظیم ہیں ان بین نفرین کیسے بوہیں نے کہا کہ سب سے بہتر طریقہ بہ ہے کہ جرمعا برے ( 20 کا کہ معام سے انہا ہے ان سے بہتی اعتبارت والمیان دیا سے بہتی معلوم بوا کہ نظام نے کوئی تاریا دونیا ہوگا بہتا ہوگا کہ دوڈ و مینین کے سامنے دکھا گیا مگر ہوگا بہتا اور سے جلا گیا تھا جوگورنسط بولا کہ اور فرومینین میں کھونی بنا تا مکن نہ ہوگا بہتا اور سے جلا گیا تھا بھولیہ رائے نے بہتے بیں کھونی ان کے واسط جہور آباد سے جلا گیا تھا بھرونیہ رائے نے بہتے ہوئی کی ایس کے واسط جہور آباد سے جلا گیا تھا بھرونیہ رائے نے بہتے ہوئی کی میں کھونیہ رائے نے ان سے جلا گیا تھا بھرونیہ رائے نے ا

کہا" فود فخارر یاستوں کے تعلقات بی ۱۳۰۰ ہا سے برائے راست ہو بیں دبیان ایا فرجی معاہرہ نہیں ہوسکتا جو فابل عمل نہ ہو " منشا بہ تھا کہ وہ کوئی فوجی ارداد جوفت صرورت ندد سے سکیں گے۔ بہر دیکی ہے دورا تقریب بیفی کہا کہ اس برا مرار نہیجئے کہ بھی ، ہم ، ہدا ور ریاستوں کے تعلقات کوزیا وہ صاحت کیا ہا ئے ۔ اس سے مہند وستمان کی ریائی بارطیاں نا راحت ہو گی ۔ وہ بہ نہیں جا ہے نے کھا کہ ان با توں کا المحار بودا ور سیاسی جا عیب برگیان ہوں ۔ انہوں نے اس بر زور دیا کرنی دہ من میں میں میں اس بر نیا رہیں میں نے زیا نی بھی کہا ہے۔ بیں نے کہا کہ ہم اس بر نیا رہیں میں نے زیا نی بھی کہا ہے۔

، ورجبار آیا دے بنات جوا ہرلال نمرہ کو خطابھی تکھوں کا کہ مجھات وشنید کے واسط نیا رہیں۔

ونبرائے جولائی بین چدرا ہا دہیں آنے کو نبار کھے مگرنظام نے بچائے جولائی کے اگنت کے واسطے لکھا۔ ولبرائے نے اسی ملاقات ہیں کہا کہ وہ حائے ہیں کہ نظام نے بجائے جولائی کے آگست کیوں لکھا ہے۔ مگراگست ہیں اثنا کام ہوگا کہ انھیں دم مارفے کی فرصت بذہوئی۔ لیکن اگر بندرہ اگست کے اوردہ ہندوسٹان ہیں رہے اور اگر ریاست جررا ایا دا درگور نمنط ہندوسٹان ہیں دہ اور اگر ریاست جررا ایا دا درگور نمنط ہیں انعلقات دوستان رہے تو وہ اسکیں گے۔

بن تعلق من دوس الديه و وه العبل سي المن فعلى هي اس و فت النيس جيدراً باد سيم آف سي بيلي بي كرسكة و في الكنت سيد بيلي بي كرسكة عقد أو الكنت سيد بيلي بي كرسكة عقد الكر الرحزل في اورانيا حكومات كي مدائم برعل كرنا ان كالهيني و من تقااس و فت تك مالات الميد عقد كرم منشل كالسيح الداره

بجائے اخبالات آرائے دشواریاں اُنٹی پیدائیں کرحکومت جلانا شب کے کھانے بریں لے لاوڈ ازھے اورسرا ہرک میمول کو کھانے ہردارعوکیا۔ ڈ ٹر کے بعدا نہوں نے کہا کہ دبیرانے کا بیشنا ہے کہ برا رکے متعلیٰ ہم لوگ برنٹ جواسرلال ہرو سے گفتگو کریں۔ ہیں نے کہا کہ وہ تو اس لیں کوئی فرنتی تہیں ہے۔ يم في برا ربرتش كوديا او د فرليبين برتشي وه بهاری اخلاقی اورخانونی پورلیشن ماننے تھے مگر کہتے تھے ا وسواريل مين فالوناحبراك أكا دعوك ويست بعليكا زما ندکے لھاظ سے نافا بل عمل ہے ۔ برانیش جدر آتا دے کی صدا قنت کے تو نائل تھے مگر حالات ایسے تھے کہ مان نہیں کے مخف - اگر نظام معا وضرير راضي بهوك نوسكن خفا كرحكومت يهبيه ببني بجيبي لا كه روبيبرسالانه بجها ورديني رميني - ببرصال سروالتركا اورسی نے ابنا فرض اوا کہا- اورلارڈ ازے اورسرابرک میول تے صلة وقت كماكرسين آب كى دائے سے اتفاق ہے۔ مجھے اس وفنت بيكايك فران كوركه بدرى كاايك شعربا داكيا-وبلااببدا كرفيه د نول مين - ا با اول كو دسي حكراك بات وه كېدليعش كەدلىي سىتخالى بوركى فى نەشنى صورت حال بدفقي كه كا مكريي حكومت بحاطور بربه كهر كهجدرة با دكامعا بره بركش كريشط سے تفا- برد وسنان كا افری گورانسٹ اس میں فرائی انہیں اورا گرا ب جا ہیں تووہال کے

لوگوں کی رائے کے بی جائے کہ وہ کیا چا ہتے ہیں۔ مارجون کومیں اور سروا لٹر جناح سے مصر شرخاح نے ایک بیان اخبارون مین دیا تفاجس مین ریاستون کی حمایت کی م نفراس کا شکریم ۱داکیا -

براد کے متعلق مشرخاح کی اور میرگا ایک دائے تھی۔ وہ براد کو دیدا آباد کے واسط کیٹ زیبال کرتے تقدوہ معادمتہ کینے کے موافقت میں تھے! نیحا افاظ یہ تھے۔ معلم معادم عدم TAKE ADVANTAGE

ود 17 TO GET SOME GOOD COMPEN -SATION
میری دائے مجھی بہا تھی گرنظام اس کے نالف تھے۔ دہ اس انقلاب کی
بنیادی حشیت کا تصور نہیں کر سکت تھے۔

۱۹رجون کوهل گرفته به کرا ۱ رکود بلی آیا اور صیدر آیا دکوروانه به درگیا ۲۳ ر الن سرکار مین حاصر محدانظام اس سعید بهت خوش محقه که سسروالطها نکش اور این فرطری جرات اور جمعت سعد بلی مین گفت و شذید کی ۔

املی حفرت " جراًت و بهت " كه العنا ظل الييم موقع يرحب

حکومت مبندسے بات چیت ہوہمیتہ استعال فر التے تھے۔ کین اس د التے کے مالات میں حب کہ نام الش کے ترب کے بیتے حکومت مبندوستان کے الحقی میں حب کہ نام الشعال میتجہ نیز نہ تھا۔ طاقت کے ساتھ بہا دری القریب مقے۔ ان الفاظ کا استعال میتجہ نیز نہ تھا۔ طاقت کے ساتھ بہا دری اور حبائت نتجا عت میں حب طاقت نہ ہوتو تھی سر تہور ہے جو نود کشی کا بیش خیر بن حا السید۔ کا بیش خیر بن حا السید۔

إس لاقات بي مي نے نظام سے اس نر اف كے حالات يرهي كفشكوكى انقلابى تبديليوس كا تمات ا درمال ما منى كے فرق كوعر من كيا- مي نه كها كدانكريز كا وجرد بهت معتى من تكليف ده اورخلت آ قرب عقا - لیکن بیت سی صور تون میں باعثِ نیا مجھی عقا مثلًا اس تمانے میں حب کسی شخص یا طبقه کوم سے مشکا بیت موتی محد توده AESIDENT الماری شکایت کرا مفا (ورزیاده سے زیاده بر کرویلی کی مداخلت با عث کلیف بوتی بھی مکین اسی کے ساتھ ہر براندلیش بھی جا تما تھا اگر حیدر آباد کے تخنت دماج كو تحكم كيا كيا توانكر نياسينه معابدات كي ناء براس كي حفاظت كرے كائي آن اگريم سے كوئى شكايت برو تو ثماكى دى جاكر كا محركس ك النَّ كَانْدُ مِهِ مِشُورُهُ كُرِيكًا مِنْ النَّاكَا مِشْدِرِه بِهِ بِهُ كَاكِمِ حِيدِراً يا و مِي ى شورىشى بىداكى جائے اكور تقل طور بر بها دى مشكلات كو بردها يا جائے اس تحصید کے تبدیب نے عرض کیاکراس کی طرورت کراس جمہوری دور کے تقامنون كامقالم كرنے كے واسطے وزار میں ایسے لوك مقرب كے جامیں كهون كوحيد رتباجي نيانما ننده خيال كرس اورمس يراعيس اغما ديهد نظام اسس است محقاد رأسي ملاقات مين بيرخيال بعبي ظا بركياكم کسی ہندوکو صدر اعظم مقرر کیاجا ہے۔ سی نے اس کی تا میر کرتے ہو

يه كها تهاما ج كشن يرشادكتن كامياب صداعظم عقد - كيرفرما باكران كا خیال برنفاکر سرسی بی را ما سوای آئیر کو شرا دیکورسے بلائیں۔ میں<u>نے</u> كي كر مجي طورسيك كروه ايني أف بيرتيار ندم دل كر -مبرا منشاء به عما كركي حدراً با دك سندو حفرات سي سيدهدرا عظم بور سرسي ين عِيم بھي حيدرآ با د کي زيان مِنْ عيرمالکي''عقه ا درهز درت اس کي عقي که وإلى كے لوگ صدراعظم كوابنا نمائنده مجيس ادر عنير ملكى "اس صرورت كركيسي يدرا كرسكما بهم - يربهت بهجاني زبانه عقام برشخف كے ول و د ماغ يرز وان كيفنيت طاري عقى - برشش ائيا بركاة قاب زوب بود بالمقاء ا درجهُ ودی بندوستان کا سودج طلوع ہونیہ والا نظااسی حا لت ہی جهرری طرنه مکورت سے لوگوں کو محروم رکھنا نا ٹمکن تھا۔ عفورنظام نعة قاسم يعنوى كى تغربير كحداكب حبله كو وبرايا جو بب اخباروں میں دیکھے حیکا تھا۔ اِس میں قاسم رصنوی نے سراکبر مرحوم اُ در سسر مرزد ۱۱ سماعیل مرحوم کے زما اول کومسلم کشش نہ ماسف سے موسوم کبا تھا اور متیسٹر ز ما نہ کو دور مجبول سے تبیر کیا تھا مجھے تا سم رصوی سے الفاظك توميدوا ومزعفي حولوك المم ومددار بال إطات مبل المفيس تنقيدا ور تغريف دو نوں سے بنا زمرد كراد انگى نرمن كرنا جا ہے ہے مكر مصور نظام كرد براني سي مجهة تكليف مردى ادرس في اي عالت ے فلاف بیم ون کیا " اکر حقائق برغور کیا جائے توب باتکن غلط سے -وتومیری عادت تعبی نہیں رہی کہ میں اپنا بر دسیگنڈا محروں - مذاستے ساتھ برلس كدوتين نابندي ركمنا بدن كرجوميرك بربر بفظ واخارو میں اچھال کر تنامیں کہ میں نے کہا کہا۔ مکین سسکندر آیا و کی والیسی

برشق مکومت سے سے بی زمانے میں ہوئی۔

نظام دبليب يرتبرشش ليليس كالسلط يقااس كاانقطاع مير می زاندی موا عیدر آبادی وکن بروای جازی سروس و صلے منگلور ادر مرداس سرسدى زاندى بوقى - بارى كوسكى كانين سواكك انگریز کمدنی کے باعقر میں تحقیل ان کی والبی مسیلے رہی زمانہ میں مردی ۔ تنگ سررا کے اِن کا حکر اسر اس میسے ری زا مذمب طے ہوا -گوراوری کی صنعتی اسکیم می را ماندس بی انگراس بر مجی میرے زما کو دورمجرول کراها کے توخلات دا قعہدے کیا میں نے بربھی کہا سرایک بیزر اور معجى عرف كروون- يه كهاجا تابيع كدين المكريز كوسا عقد ف كرجاتا بول ليكن مين يهرون كرول كاكه اكريس البياكمة ما تقاتوكيا غلط مقار خورجب أقا (نظام) يم قيرد عائر عقد ده فود انكريزون كے لم عقب اس عقد بهرا الكراريك المكراني توسائق المدارك التابيخ الما تكلنا مكن اسي كيسائق ببرو مرشر یادکرلیں کر سیکرزا درس پیلے سرکارا ورریزیرنط مےدرمان ہرسال ڈیٹیھ سال کے ابدر نہ کوئی حکم ٹا امرور پردھاتا تھا۔ سبکن میرنے ایج يَ بِر خته سالوں ميں تھي البيا بھرار نظام في اسے مانا - بھرا دھرا دھركى إلون كم معدملاقات مقم برداع -

فری بندوستان کوا زاد حکومت دسنے کا فیصلہ کر بیا تھا تو بجو نظام کی عرکی خواجش کہ انحفیں بنر میجیٹی کا خطاب دیا جائے کیوں نہ مان کی ۔

گویمیں جانزا تھا کہ بنر مینجیٹی تو خود نباہد نے جایا ہوا تو بھر شاہ مظارخ رہا الحفیں الفاق تھا کہ انکر میخطاب دے دیاجا الو کی انفقان تھا۔ نظام جوم کی بر بری خطاب دے دیاجا الو کی انفقان تھا۔ نظام جوم کی بر بری خطاب بل جائے ۔ یں نے بار ہاس کی بر بری خواجش کی طرف سے بیت کے متعلق کو شش کی گر بار آور نہ بردئی ۔ انگر نی حکومت کی طرف سے بیت مقابلہ بھر جائے گا۔ بیں نے بر بھی کہا کہ سوال نہیں بیدا ہو تا الم کی بر مغرودی ہے دو میں مقابلہ کا سوال نہیں بیدا ہو تا الم کی بر مغرودی ہے مشہنشاہ کے مائحت باوشاہ ہوں ۔ گراس بیران خریز حکومت دا حق نہیں مشہنشاہ کے مائحت باوشاہ ہوں ۔ گراس بیران خریز حکومت دا حق نہیں بردئی۔

٢٥-١٥- ١٥ كوتفى الدين اودقا مم دهنوى مسيحر باس آك - ين افتا الم دهنوى مسيح باس آك - ين افتا الم دهنوى سد كالمرآب في مسيح زمان كو دور جهول كس اعتبار المسيح بها حالا نكوكله كي كافر س كي انگر نم كينى سيخ مداس سه سكندر آباد كاري المبيع المالي و هو كافيام الكور هو كه دقيم مداس كه افتيارات كى والبى - يرمب تجيه تي اللكور هو كه دقيم من المعنى المعنى

دہلی کے لال قلد بیرانیا جھنٹ الگایت کے آسے حقیقت آشنا کیے

يىلى دوران بىل ايك دا تتعدقا بل ذكر منظى آيا -

مرظر کرشنا کمین دجرد فنین کے منظر ہوکا در مین کی حبک کے تنائع کے سلط میں استعفاد یا ) مدر اس سے صدر آیا دائی ک نیاب علی یا در حنگ نے تھے سے کہا کہ انحفیں سرکا دی ہمان کر بیامائے
میں نے کہا کہ وہ فکو مرتب سپند کے کوئی اسٹر نہیں میں علی یا ور حبگ
میں نے کہا کہ وہ فکو مرتب سپند کے کوئی اسٹر نہیں میں علی یا ور حبگ
سے دافقت صفے کرا کر معلوم ہوا تو منتا بہری کا ۔ قاب اس وجہ سے وہ
کرسٹنامینن کو اپنے گھر ٹہر انے ہر رافنی نہیں ہو سے ۔ میں نے احبادت
دے دی کہ انحفیل سرکاری جہان بنا دیا جائے۔

دوسرت روزن ارم الا بون کوس نے مطرکرث امین اور علی با در حناک کے بار میں ان کے بیار اس اس کو گئے کا کر کھانے پر ملا یا ۔ کھا نے کے بجا کے اب میں اس کو گئے کا کر کہا جوان مفرات نے پہلے آگیں میں کی تھی اور جب کا تقلی حمید را با دیے مستقبل سے مقا۔ مشرمین نے جو گفتگو کی وہ اس تا رسی کے روزنا مجربی اس طرح درج ہے۔

در اس رمشرمین نے نشروح بی میں یہ صاف کر دیا مقاکم میں کا بکر لیس کی فرمہ والا نہ بات نہیں کرسکا میں میرا یہ نیال ہے کہ اگر حدید را باویم کو شخص کرے کہ کہ دید را با دا ماکیک اس منظور دکر ہے تی کہ حدید آبا دا ماکیک و کا نگر کسی اسے منظور دکر ہے تی کہ حدید آبا دا ماکیک

عده ۸۵ مره ۲۵ مره می چنیت سے ۱۵ مره ۱۵ میں رہے کے اور پولمسین رہے کا کر موالات خارج مسین مرم میں مرم مرم کی منا کر کی منا کندگی کریے گئی اور پولمسین ایک ہی ہے گئی اور پولمسین ایک ہی ہے گئی ۔ اسی طرح عمد عمد مرکا۔ الفاظی میں حید را یاد کی خود فراری کر میں سے حید را یاد کی خود فراری کو میں میں میں میں میں میں میں میں کر میں سب کی ہوجا سے دیں کہ میں مرب کی ہوجا سے دیں کہ میں میں کے اور یا کہ میں میں کے اور یا کہ میں اس سے میں دیا ہوگائی کے اور یا کہ میں اس سے میں دیا اور یا کہ میں میں کے اور یا کہ میں میں کہ کا کو دی تعلق میں میں کے اور یا کہ میں کے اور یا کہ میں میں کے اور یا کہ میں میں کے اور یا کہ میں تعلق میں میں کے اور یا کہ میں کے اور یا کہ میں میں کے اور یا کہ میں تعلق میں میں کے اور یا کہ میں تعلق میں میں کے اور یا کہ میں تعلق میں میں کہ کا کو دی تعلق میں میں کے اور یا کہ میں کے اور یا کہ میں کے میں میں کے اور یا کہ میں کا کو دی تعلق میں میں کے اور یا کہ میں کی کے میں کے کہ کو دی تعلق میں میں کیا کہ کی تعلق میں میں کے کہ کا کو دی تعلق میں میں کی کھیں کے اور یا کہ میں کے کہ کی کے کہ کو دی تعلق میں میں کی کے کہ کی کے کہ کا کہ دی تعلق میں میں کی کہ کا کو دی تعلق میں میں کی کے کہ کی کے کہ کی کو دی تعلق میں کی کے کہ کے کہ کی کے کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ

سی زیاده ترخا موشن ہی رہا۔ سی جا نتا بھاکہ نظام اس پرتیاد مذیعت تو بچرمیرانچی کہنا ہے سود تھا۔ وہ اسی دوستنا نہ گفتگ میں خفیف دھمکیاں بھی دیتے تھے مثلاً ان کا یہ کہناہے آ بکو پاکستا ن سے کبھی ملنے نہ دیں گے " بہرحال پاکستا ن سے ملا کا خوا ب تو حدر آبا سی کسی صاحب فہے واغ میں نہتا۔

دوررے دورسے کو میں نے نظام سے اسی گنتگر کا ذکر لور تفصیل سے کر دیا۔ املی حضرت کو برگمانی ہوگی اور جھے نواب علی یا ورخیک سے معلوم ہوا کا فلم یا درخیک کے ذریعہ پیامی آیا کہ مشر سین سے ملاقات کا حال غیر رہے کا میں اور نظام کی ناخوسٹی کا بھی ان پرافلہ کا کا کا اس کی بیا تا ۔ اور یہ بھی کو بیت حلر کیا گیا۔ اور یہ بھی کو بھے آسس کی سے اطلاع نہ ہر۔ نظام عرقوم بہت حلر میر گیا کی اور یہ بھی نہیں ہے۔ میں برت حلر میر کھی اس برتھی بہی نہیں ہے۔ میں برت حلر میر کھی اس برتھی بہیں ہے۔

ا- ان کی ذہنی نشو د نااور تعلیم و تربیت ایک ایسے ماحول میں ہدی کا سے معتبی ایک ایسے ماحول میں ہدی کا سے معتبی معلیہ دور کی دوایات دریادی چالیں اور سے سازشیں ایک حقیقت بن گئی محتب اور ان کاطرز تحکراس سے متاخ مقا

۳- برشش مکومت کی مدا خلت ان کے اختبارات میں بیمد ناگرار
علی اور پرخیال دہتا تھا کہ دہلی کی مکومت ان کے اختبارات بی
ا در کم کرنا تو نہیں جا ہ رہی تھی۔ اورا نگریز کے جانے کے بیر بہتال
مرجود قرمی حکومت کے متعلق اور تھی مضبوط ہو گیا تھا۔
نواب علی یا ور حبنگ ایک مسودہ نظام کو توٹ بھیجے کالایجس بی
یکھی تھا کہ وہ اور میں کر شنامین سے پہلے سے واقف تھے۔ بی
نیکم کی میں نے قدان کا نام مجھی نہیں سناتھا۔ میری واقفیت کیسی ؟
اس پر علی یا در جبائے نے اپنی اور میری دونوں کی واقفیت کیسی ؟
دراا ور نوٹ بھی کیا ۔

۹- جولا فی میم وای کو بین ا در سروالر ایکن، وی - بی بین سے بو اسلید طاق بیاد تمنین سے بو اسلید طاق بیاد تمنین کے سکر شری کھتے گئے۔ ان کی تقریر کا خلاصہ بیر کھا گھا کہ اگر حبید رہ ا اوا مور خارج در اور ماکل کی حریک مند وستان کے ساتھ دیکر معالمات میں کا نگریس جدر آباد کی طفرا دی سنامل موست توجیلہ دیگر معالمات میں کا نگریس جدر آباد کی طفرا دی کر رہا سے آباد کی مورث من کر ہے۔ شاکم براکہ وہ اس کی بھی کو سنسٹ کر ہیں گئے کہ دیا ست میں کوئی سنور سن مائی کر وہ اس کی مین بہت اعماد سے بائی کر دیا ست میں کوئی سنور سن مائی کر دیا سے کھے ۔

بخلات مشرشین کے انگریزان ران کو تو و اسینی ا دیرانتماد نہیں دما بھا۔ اسی روز میں اور سسر والر روز الار و مام مرم مام مام میں اور مسلم کے سیاسی مشیر اور مسٹر مدر ۲۰۱۶ میں میں ملے۔ یہ ووٹوں والیسٹر اسیکر کے سیاسی مشیر اور مسکر شری علی التربیٹ سے ان کے متعلق میری دائری میں یہ فقر اور ا

"ان نوگول کی حالت قابل رجم ہے۔ کا نگریس انحنب بیجے کا نگریس انحنب بیجے کا نگریس انحنب بیجے کا نگریس جندسے ختم ہوجائے گا ؟ کور ضلا کو بہت ہم دری تھی اور اسس نے نقیق دلایا کہ فوج اور پولیس موحکومت بند کے الحمت تھی حلد سائی جائے گئی۔ انہی ہم دری بعبد از دقت تھی۔ جب طاقت بی تعلیہ سائی جائے گئی۔ انہی ہم دری کی کوئی قدر و نتمیت بہت بہت رہیں انحان کی کوئی توجیہ لفظی ہم دری کی گوئی گور منت فوج کو میانے پر تیار نہ ہو تو آپ کی کریں گے۔ بیس نے جو حقیقت تھی فوج کو میانے پر تیار نہ ہو تو آپ کی کریں گے۔ بیس نے جو حقیقت تھی بوج می تھے کر سکتے تو چھوا محفول سے تھیا فوج کو ہا نے بی میں کیا طاقت تھی جو بم تھے کہ کہتے ہیں۔ ان کا بیا عز اعش بیان کی کہ بھی آپ کی کا اعلان کیول کرتے ہیں۔ ان کا بیا عز اعش بیان کی کہ باری حالت یہ بیان کی کہ بھی اور ماخت میں تو اور می خواب کے طور برکھا کہ پولیکل فریا رشنگ کو سے تھیا ہو تھی کہ لوٹ تیک فریت میں اس قابل ہی ندر کھا کہ ہم میچھ کرسکیں توسر کرتے ارڈ کو لیے اگر کے بیار رشنگ کو بیار می نظام ال بی ندر کھا کہ ہم میچھ کرسکیں توسر کرتے ارڈ کو لیے اگر کی اس تو بی ندر کھا کہ ہم میچھ کرسکیں توسر کرتے ارڈ کو لیے اگر کی اس تا کہ کی تو بیار می نظام ال بھی مورت کا کہ کی تھی کہ لیار می اس قابل ہی ندر کھا کہ ہم میچھ کرسکیں توسر کرتے ارڈ کو لیے اگر کو بیار کی تھی کہ تھی کہ اس تا بیاری نظام ال بی ندر کھا کہ ہم کی کھی کرسکیں توسر کرتے ارڈ کو لیے اگر کی تھی کہ تو ہم بی نے دو ایک کھی کرسکیں توسر کرتے ارڈ کو لیے اگر کھی کہ دو کھی کہ کو کھی کرتے ہو کہ کہ کو کھی کرتے ہو کہ کو کھی کرتے ارڈ کو لیے اگر کھی کے کھی کرتے اور کے کہ کے کہ کو کھی کرتے اور کی کھی کرتے اور کھی کے کھی کرتے اور کے کھی کرتے اور کو کھی کرتے اور کی کے کھی کرتے اور کی کے کھی کرتے اور کی کھی کرتے اور کو کھی کرتے اور کی کو کھی کرتے اور کی کو کھی کے کھی کرتے اور کے کھی کرتے اور کی کھی کی کرتے اور کی کھی کرتے اور کی کھی کرتے اور کے کہ کرتے اور کی کھی کرتے اور کی کھی کرتے اور کے کھی کرتے اور کی کھی کرتے اور کی کرتے اور کی کھی کرتے کی کھی کرتے کی کرتے اور کی کھی کرتے کی کرتے کی کے کہ کرتے کی کرتے کی کے کرتے کی کھ

سفرسنا بهخا- کرا گروه السے کمیں سکے تودد مرسے وا لیابی

مر مناح نے بہت زور کے ساتھ ہے كر بار من ساكين

I warn you Nawab Saheb it is your responsibility don't be influenced by the Viceroy. I tell you please keep it secret until it is announced that he is Governor General of Hindustan and I am of Pakistan.

مطرجات نے بہ بھی کہا کہ لارڈ او نظ بٹین کی بہ خواج ش عقی کہ وہ دونوں مگر کے در ترجزل ہوں لیکن مطرعیات نے ان سے بہ کہا کدوہ مرت دوآ د میوں کو اس قابل سجھتے ہیں سیا توسطر حیال گرر ترجزل پاکستان ہدں اور اگر دہ نہیں آسکتے تو مجریں ؟

یہ سے ہے کہ لا دڑ ما ڈنٹ بیٹن کی بینجدان شعمی اور بیر ظاہر ہے کہ ان کی بڑی نیک نامی تھی کہ مسلم لیگ ادر کا نگر کسیں میں کھا تھی اختلاث ہد منگر جہاں تک لا مڑ ما کو نظ مثلین کی ذات سے دونوں کو اُٹن پراعماد

سبے۔ مکن بے بعن مقرات کو میری دا کے سے انقلات ہو مگر مراب خیال ہے کوم شرخاح نے بڑی علقی کی کرحب کا ترہ تام کمک کواعظاتا بشا-امحماكب بى شفق عمورى دوركم تين جارا وكواسط والسر ا ورگدر نرجزل مدتا تواتناکشت وخون پورسے ملک میں زموتا کے شہر کا قصریهی براستی طرموجا اکرجس سے دونوں کوشکایت مذہ ہو۔کشمیر يرقيان كاحلهنه بوتا - اليس مي اكرا تحاريمي نه بوتوا تفاق سے دولوں لك بشردع كست ادر مندوستان الدياكتان مي جو صليم مي جو چه سات د وزکی اورایی مو وی حب کی اصل دهیات بری کا معالم مقانه برتی يرقه بهلى النيط مقى جو مروستان اورياك تيان كو تعلقات كي عارت كي نباوس ٹیرهی رکھری تمی در در در در اید اریں کمی مین الازی مورکیا۔ دونوں گرانم بعزل اینے اپنے ملک مے طرفدار ، دیکے۔ امکی دو مرسے کو حربین سیجھنے لکھے ۔ مواندت تؤ درکنار مصالحت بھی باتی ه در نزر س

نظام کی طرف سے ایک خطوال رائے کو کھمناطے با یا۔ اور سر والطائش نے اس کامسودہ تیا رکیا۔ نظام نے منظوری کے بعد رہام دیا کم طرخاص کو دکھانے کے بعد دیا جائے سروالنظ انکش اور علی یا ورخگ دیلی میں سے ہے۔

٢٢٥ وحولائ كدمين هبي ربل سعد إلى كما يو بمكر كاطرى لبيط بحقى اورسشر مناح سے ملاقات کا وقت دھائی نیے تھا۔ ین اسلیشن سے سیرے مطر جناح کے بیاں گیا۔ یہاں علی اور سروالطر موجود مصفے مسطر خیاح اس سے اخلا كرد الم عقد كرنى خطاليا والشرائد كوكهاجا سي عبيامسوده سروالط في الما تقاء ان كاخال تقاكره خطابك دوسراط نقد عقا- مندوستان كي یونن م*ن شرکت کرینه کا - انحقول نے اپنے کبس سے نکال کراعلی حفر*ت نظام كاجط يهيى وكهايا نظام نيه اسى زباتيس الحقيس خطوط تيسي يست خارے نے کہاکہ برخط سیستراویر ٹری و مرماری ڈالنے ہیں یہ میں ایمار نهي ديناكم خط بهيا جاس سيك مطريات اس يرتياك عقد كما محر حدداً أ to saffen cive + Defeneure allane Undings تُوكرنى جاسى - ده اس كيمي خلاف ت كرمدراً بادجيا كاسىدوه ي تقا يكتنان كه والمرس غيرمان دارر بهد مطروباح كافيال تقاكرجي يكستان بن جائد تواتى عمد مدري ادياك سيده کلکي کوسساند-

میں وقت مطرخاے نظام کا خطانکال رہے کھے تو نواب کی یا میک کی لگاہ کچے کاغذات پر ٹیے کا ور لاقات کے بعد حب یا ہرائے توانی ں نے کہا کہ ہمارے عطاکا مدودہ عیدا ارجم کے ذور بعد سے دیم

اتحاد المسلمين كے ممبر بحقے اور وزراء میں شامل کم لئے گئے بحقے ) مسطر حنا حسک پاس بہونیا سروالر مانکش اعلی ادر محد کی اس سے برست لکیف يهدي كدنظام نے بغیر بارسے علم اصاطلاع كے ابساخط مطرفیات كولكا سرخناح كاخيال عقاكها ماخطاكا كيد دوسراط ليقه مندوستان كى يومين س سشركت كاعقاء يربيان كرفي مرورت بيس كرمادى دسواديان کتنی ٹرھ گئیں۔ کا نگرکسی گوریمننٹ اور خاص کر سرحا ربیل کواس پر راحي كرناكر مدرة با در يحسا عقادر ياستدل مصمعابد وكيا حات دستوار عقااور واليان ملك A CCEDE كري ا ورحيدر آباد الخيس تین صیفوں پر TREATY یا معاہدہ کرسے۔ اس پر حکومت سند کو رامى كراآ سان در تقاء ليكن تنظام أكربر معاملة بي سطريبًا رصيع مثوره ليت يس عفركون فيصله بودا محال بوكا أبها رسا ودمطرها مسك نقطه تطرب زمین دا مان کافرق مقاله ان کانظریه یاکستان کی مصالح احد البيي تحدي ظريع عقاكر قرامك الك ملك بن كياعقاء بمارا نظريري تقاكه مندوستنان كى گورنمنىڭ سەكن شۇنط مەمنىچىلەكرىپ - ماڭلىن نے مجد مركاكم حدرا يا دكواس مع بهتر شرائط نبي مل سكة من سع معدا تفاق عقاء ما تكتن بهت براشان ا ورناخوسس عقد - اول توزال لورير الحنين بي الكاريقاكما ن نح مسروه بيركوني اور نظرتا في كيه. اداکی بہت ممتاز میرسط عقد جوشاری خاندان کے مشیر قانون سکتے۔ اور الكلتان كى حكومت كركا بيندك ممير دو بار ريء - الفين بجا الوريدين أكوار مقاء بيمريهارى ورمسطر خاح كى باليسى س بنا دى اخلات بقاء وه يأكسنان كمے نقطہ نظر سے چنروں كو د سكھينے تھے۔

جہاں ان کے بم منرب لوگوں کی اکٹریٹ تھی۔ حید را یا دہندوستان کے وسط میں تھا جہاں اقلیت بعنی ۱۱ فی صدم المان اکٹریٹ برحکم ال تھے۔ غرض میں کا ور ان کے واسطے بہورت بہت پر لیٹ ان کا باعث ہوگئ فی من مسلم اور ان کے واسطے بہورت بہت پر لیٹ ان کا باعث ہوگئ و اسلم سے مطرخاں کو اخلاف تھا نظام نے والٹ رائے کو یہ کھا تھا کہ اگر بہندوستان کی تقییم نہ ہوئی ہوتی تو مجھے بزرک میں اسانی ہوتی مرکز جہنے ہیں جو گئی توجب کم کسی یہ ندو بھے لوں کہ بندوستان میں اسانی ہوتی مرکز جی اور باکتاں میں مطرخاں کو جس خطرے حصر سے اختلاف مقا وہ حسب ذیل ہے۔ میں مطرخاں کوجس خطرے حصر سے اختلاف مقا وہ حسب ذیل ہے۔

I am fully prepared to enter into a treaty with them whereby a suitable arrangement is made in respect of land communications, so that all-Indian Standards are recognised, and Hyderabad contributes to the defence of the Dominion by a system analogous to that now in force under the Indian States Forces scheme. Moreover, I should be willing to agree in this treaty to conduct the External affairs of my State in confirmity with the Foreign policy of the Dominion of India. But it would be necessary for me to provide against possibility, which I earnestly hope will never arise in fact, that the two new Dominions might persue a mutually hostile policy. In that case, it would be unthinkable for my troops to be used against the Dominion of Pakistan and it would have to be provided that Hyderabad in such an event would be neutral.

مسطر جنات فی دونہ میں پیرٹیلی فون کیا کہ 9 بھے شب کوان کے رادل - میں گیااور شجھ تقین ہوگیا کر جدیا اواب علی با در جنگ فی کہا تھا میحے تھااور سطر خباح کے پاس تمام کاغذات کی تقل عبدالرحم کے ذریعہ سے پہنچی - مسطر خباح نے مجھ سے یہ بھی کہا ؟ SAYS BUT- J DO THINK THAT- THE LETTER

SHOULD NOT BE ISSUED TEARIT OFF

مطرخان کی گفتگوسے یہ محلوم ہوا کہ عبدالرسم نے اس خط کومیدہ

یں نے اس القات میں مسرخاح سے بریھی کا کردب دہ ہمارے راس خط کے مسودہ سے متفق نہیں ہی قد کیا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کابوا ہے یہ عقا ۲۱۱۱ء محد ۲۵ معاہدہ کر دیاجا کے اور اس کے بعد جو حکومت ہندایی بخویز دیں مسرخاح سے مشورہ کیاجا کے۔

معنورنظام کا بغیر ہم لوگوں کے علم واطلاع مطرخاے کو خطاکھا اورمسٹرخاح کا ہماری تجاویز مشرد کرنا اتحا دبارٹی کے در پدسے ہماری تجاویز کا علم مطرخاح کو بوز ایر تمام بایت السی تحتیں کہ جرمسے لیے اور سوئے عبدالرحیم میسے شرکا سے کا سے لیے نا قابل مروا شدے تحقیں اور حد رد کہا د کے معاملہ کو سلم بالنده موٹ شکل بلکہ محال نیا دہی تحقیں

المعدد آباد کے متعلق میں نے آج والسرائے کو خطالکھا کہ ہم سے یہ کہاگیا تھا۔

معدد آباد کے متعلق میں گی ۔ اس بروال سرائے کے برائیو سے سکر ٹیری نے یہ

ہیں کوئی اطلاع نہیں تی ۔ اس بروال سرائے کے برائیو سے سکرٹیری نے یہ

کہاکہ دوسرے دود بو والیا اِن ملک کی میں گئی تھی اس میں ہم شرکی ہوں

میں نے کہا کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ ہا دی گفتگو علیحہ ہوگی ۔ اس بر رائیوٹ میں سے سرگی کہ ایس شرکی ہوتا

میں نے کہا کہ وہ میں گیا تھا کہ ہا دی گفتگو علیحہ ہوگی ۔ اس بر رائیوٹ سے ہوتا

میاستے ہیں یا نہیں۔ مراور اغراض سے داسطے نہیں ۔

میاستے ہیں یا نہیں۔ مراور اغراض سے داسطے نہیں ۔

ہم لوگوں نے بہطے کا کریں تو منز کب دیوں مگر علی یاور خبک ۔ عبدالتر حیم اور بنکل و نکٹار ڈبی مشرکی ہوک خیا بخر ہر وگ سٹر کیب ہوئے۔ وليسراك حفداني تقريرس بهنت زور والأكروه سب سندوسنان کی یونن می مشرکی مرد جایش ۔

معجع تقيقى ورائع سيمعلوم بهواكه ولايت بب وليلرك كي اس تقريد کولیندنهین کیا گیا اور وزیر مند<u>نے انھی</u>ں لکھا کہ وہ حدود <u>سے آ</u>کے بڑھ <u>گئ</u>ے مبرى رائے بى لارد باؤنٹ ملن براس غلطى كا تر براكر جوسطر خبار نے ان کے دونوں مگر کے گور نر سرل ہونے میں اختلاف کیا تھا۔

تجهدوا میک دوز کے واسطے حید را با دچانا مقاما کرنظام کوتیا دُن کم مطرخاح اس کے خلاف ہیں کہ ہم کوئی معاہرہ میں دوستان سے اموزغاتھ دفاع اوردسل ورسائل بيركري من في مرو الطرسيم شوره كا كردب عصور نظام بربخويد بيرسطر حياح كامشوره حزورى حيال كريته بي توان كم شوره ك تائع كى درم وادى بهى ان كى بهونى ماسيدس ماتالقا كرمسطر خباح السى ذمه دارى نہيں مے سكتے سے - مگراول آدج مشوره دیے یماس کافرض سے کماس کے نیک دیدتا ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور دوم بهكه حفورنى فام كولقين بوجائه كماكران كيمشوره سس بزدوستان كى حكومت ا در ديدرا با دے تعلقات خراب مسكة قوم طرحبار اس كى تلافى نىركرسكيس كے اورائى رائے يرعل كرنا معيبد نه تائ گا- سردالر فاس بخرزكو بهت ليندكيا عياليماسى دوران بي دواكب دونك واسطى ب حيدا يادكيا ادر مضور فظام سعمي في كما كردي وه برمالم

سی مطرفیاح کامنوره مروری خیال کرتے ہی تدیمی تدیمیر شرخیارے یہ

بھی پوھیاجائے کہ اگران کے متورہ پر علی کرنے کا نیتجہ میں ہو کہ حدر آباد اور میں دوستان کے تعلقات خراب ہدں۔ تو پاکستان ہا ری کیا مدد کرسکا ہے۔ سرکار نے اس تجریز کو منظور کیاا ورسطر خاح کے نام خط وہ بحولائی کو لکھا کہا۔

حید آیادین عبرالرحیم صاحب نے مارے کا غذات قاسم دھنوی کو دکھائے اور خالب جدد ہی ہے ہیں۔ کا غذات قاسم دھنوی نے اکب بیان اخیادوں میں دیا کہ حب میں مجھ پر علی یا ورخبگ اور سروالر بر غیرا عادی کا افرادی اگا اس میں میں میں میں میں میں کو تعلیف اور ناگوادی ہوئ ۔ غیرا عادی کا افرادی کیا گیا۔ حب سے ہم سب کو تعلیف اور ناگوادی ہوئ ۔ سروالر نے اس کمیٹی ہی سے استعفیٰ دے دیا کہ حوکفت وشنید کے واسطے مقرد موئی تھی ۔

Highness would be likely to get good terms in relation Berar, a customs agreement, the use of a Port and full recognition of his internal autonomy in all respects. Otherwise, His Elated Highness feels sure that Congress will make every effort by means, that are indirect and not manifestly provocative, to make the economic and political position of Hyderabad intolerable and, as Mr. Jinnan knows, with a large Hindu population there would be limits to the State's power of resistance to such a pressure.

In these circumstances, before making up his mind what attitude to adopt at this vital juncture, His Exalted Highness must know in black and white what steps Mr. Jinnah could take to assist and rescue Hyderabad of if this pressure were adopted. Could Mr. Jinnah guarantee to get supplies of food, salt and kerosene oil and other goods in which Hyderabad could be made a deficit area, introduced into the State? To what extent could Mr. Jinnah provide the State with arms and equipment and, if necessary, with troops? If economic pressure can be shown to be used against Hyderabad, what effective steps could be taken by Pakistan in time to rescue the State from its predicament? If Congress supporters inside the State revolted and were indirectly assisted by Congress forces in the Dominion of India, what assistance could His Exalted Highness expect from Pakistan? How could Hyderabad hope to get an outlet to the sea without the co-operation of the Dominion of India?

مسطر بنائ نے بہت ملبی تقریری آخرس میں نے کہاکہ وہ نظام کے خوا کا ظریمی جواب دیں اعقوں نے کوش میں اخریکی بھا ہے ہو مقدرت چاہی۔ آخر میں بیرسطے بایا کہ قداب علی یا ورجنگ اس طلاقا ت کا ایک توٹ لکھ کور شرخبان کے میں بیرسطے بایا کہ قداب علی یا ورجنگ اس طاقا ت کا ایک توٹ لکھ کرر شرخبان کے سامنے سینے میں اور دیا میں برد سخط کرویں ۔ خوا پخر علی یا ور دیا کہ اس قو سط بید دستخط اور مسلم رضاح نے جڑوی ترمیم کے بعد شنب کے دسس شبکاس توسط بید دستخط کر دسیئے میں می نقل ہے ہے۔

Ashok House, New Delhi. 4th Aug., 1947.

#### NOTE OF INTERVIEW WITH MR. M. A. JINNAH

The Prime Minister, the Constitutional Affairs Member and the Local Government Member interviewed Mr. Jinnah on the afternoon of 4th August, the subject of interview being

the note sent by His Exalted Highness to Mr. Jinnah on 29th July. In the course of a separate interview which Sir Walter Monckton had the same day with Mr. Jinnah, Mr. Jinnah was apprised of the discussion the previous night with the Viceroy.

Mr. Jinnah said that the Viceroy and the Congress were following a policy totally contrary to the declared policy of H. M. G. H. M. G. had definitely offered the two alternatives of accession or political relations, and had also said that time would be given and that the choice would be free and voluntary. If H. M. G. had a shred of conscience, they would put a stop to the threats which were now being given both by the Viceroy and the Congress. It was highly probable that at least the Conservative party would rebel.

What had been said by the Viceroy about Berar was tentamount to daylight dacoity. It amounted to holding a Pistol at a person and making him sign the Instrument of Accession. H. M. G. had admitted the Legal and Constitutional claim of The Nizam over Berar; the Nizam had all the right on his side and what was being now threatened was the exercise of might. If, even the little that was necessary to continue the Nizam's legal title to Berar was not done it would not be much of a loss but the World would know the standard of morality which governeed the conscience and acts of the Congress party. Mr. Jinnah said that he could not believe that this would be supported by sense of Honour and the conscience of the British people.

Mr. Jinnah said that he thought if H. E. H. and his advisers had really made up their minds against accession they should stick to it, firmly and loyally. He did not believe that threats of economic sanction would be carried out but even if

they were, His Exalted Highness' line should be as follows:-

"You may do what you like and you may threaten me as you like but I shall never agree to sign any instrument of Accession or join the Union unless my conscience says that I should do so. You have no right to coerce me and I have the right to make a free choice."

He said that after all there was some such thing as standing for one's own right, despite every threat or provocation. If it comes to the worst, one should die fighting rather than yield on a point of fundamental principle. Mr. Jinnah gave the illustrations of what he called the greatest martyrdom in history, the example of Imam Husain standing for what was right and giving his life for it. All the sanctions in the world then existing were applied against him and his followers but they withstood them and suffered wholesale butchery. It was a moral triumph and they gave their lives for it. That should be the attitude which the Nizam and his advisers and the people should adopt. If it came to the worst, rather than to yield to coersion or to surrender what was right, he should be prepared to abdicate and go in last resort and show to the world that he had fought uncomprisingly for right as against might. Mr. Jinnah said that, in our own times, England had done the same against the heaviest odds. Her people had fought till the end and had reversed the position, by perseverence and conviction, from defeat to victory.

This immoral aspect of threats and coersion on the part of the Viceroy and the Congress, despite the declared policy of H. M. G. to the contrary, should be broadcast to world and be supported by propaganda so as to convince the man in the street of the wrongness of their position and the

rectitude of Hyderabad's stand for her rights. But any such declaration or announcements should contain a firm indication of absolute willingness to enter into standstill arrangements which are necessary for the advantage of both and to avoid a breakdown of the administrative machinery or the prevalence of chaos. It must be stated that Hyderabad desires to help India and herself in producing the conditions necessary for stability. If, by the time of such announcement, the Congress persists in refusing to negotiate Stand-still agreement, the entire. responsibility of the consequence will rest with them. above declaration may mention the fact that while accession was never understood to be a condition for the conclusion of Stand-still agreements and had in fact nothing to do with them, even such agreements had been refused because the State had declined to accede and had chosen the other alternative offered to the State both by His Majesty's Government and by the Political parties through their acceptance of Plan of June 3.

As regards His Exalted Highness' question as to how far Pakistan would be able to assist Hyderabad economically for politically or with troops or arms and equipment and the like, Mr. Jinnah said that it was not possible for him at present to give any specific undertaking but that, generally speaking, he was confident that he and Pakistan would come to the help of Hyderabad in every way possible. There should be no doubt on that point. He said that even Countries with long established Governments could not give specific undertakings of the nature desired except by reference to the situation as it developed. The United States could not give any such undertaking when it was first approached by the United Kingdom for help during the last war, but the United States gradually began helping on different fronts until they ultimately came into the War itself. England was very nearly beaten when, to her good fortune Hitler diverted himself from England and attacked Russia, thus bringing the latter into a natural alliance with England and saving England from the concentrated attack which might otherwise have centered upon her. America which had till then kept out of the War except by the

way of moral and material help, entered the struggle as a result of the Japanese attack on her. These were providential developments without which all the odds were against England. They brought about Allied Victory. If Hyderabad was short of petrol or kerosene, it would not matter if, on the other hand Hyderabad had abundance of firmness, preserverence and courage. The Russians were threatened by a blockade against them but they won the war. If Hyderabad was similarly threatened there would be other ways to fight, not necessarily with guns if there were no guns, and not necessarily with mechanised transport if there was no petrol.

The Prime Minister thanked Mr. Jinnah for the interview and for the elucidation of his views on the different points raised by His Exalted Highness; he also said that H.E.H. would expect a written reply as he had made that request in his letter to Mr. Jinnah. Mr. Jinnah said that with all the volume of work thrust upon him and the short time left between now and the establishment of Pakistan, it would be most difficult for him to write a detailed letter answering each of the points raised by His Exalted Highness. He said, however, that the best way would be to have a record prepared of the interview. The record could then be shown to Mr. Jinnah the same night at 9.30 and, if he had any modifications to make he would make them after which he could sign the record and give it back for submission to His Exalted Highness. The Prime Minister agreed with this suggestion and the Constitutional Affairs Member was requested to prepare a record of the interview.

The above notes are correct of the interview and represent my views and I hope that H. E. H. will be firm and accept them and act accordingly and I most fervently pray to God that he would help us all as our cause is righteous.

Sd/- M. A. Jinnah, 4th August, 1947, New Delhi. 

## اعلى حضريت بندكان عالى مقالى مدفلدا لعالى N-E-H-THE NIZAM'S PAISH! OFFICE

KING MOTHI

MYDERABAD DECCEN

111

فدمت شربین مال جناب نواب سیداللک بهادرصدارعظم!ب حکومت سرکامالی این مراح مالی مراح مراح مراح مراح مراح مراح مرا این مرکار کاجویم مراحی ده حسب ذیل بهد -

آب ک درخواست بابت سبکددشی از خدمت دبوج وارمن حبانی) کوی نے فور
سے و بچھا اور آب کے ساتھ ہدروی کرتا ہوں کہ حالات مبینہ کے برنظر واقی آبکہ
اب آدام کیند اور ما بی کرانے کی حزویت بہت دوسری طرف حالات حافرہ کس نویت کے ہیں وہ بھی ظاہر سے ۔ اس کے سواگوئی قابل شخص کا مردست المناآ کیے جیسے اہم فلات کے ہیں وہ بھی و شوار ہدائیں حالت ہیں بیوش ایک سال کے دبوکہ مواہدہ تھا جس کو آب نے بی و شوار ہدائیں حالت ہیں بیوش ایک سال کے دبوکہ مواہدہ تھا جس کو آب نے بی و شوار ہدائیں اگر جو کہ مواہدہ تھا جس کو آب نے بی و شام کر می کہ اور شخص کر واکا ایق اور میں ایس کو جو کہ اور میں ایس کو جو کہ در آب کر اور نے در اور کے اور کی ایس بدئی خاطر خواہ ہو ہو گا گئی اور کی ایس بدئی خاطر خواہ ہو ہو گئی گئی سے در اور کی ایس بدئی خاطر خواہ ہو ہو گئی کو شور ہو نے در اور نے در اور نے اور کی ایک کو تو ایس کو تھا ہیں کہ اور کی اور کو اور کی ایس کو کو کا میں کور آب کو تیز سے آب کو اقعا ق موکا ۔

پونکرمسٹر خیاری کو ہمارے مسودہ سے اخلاف تقالم نداس میں کھوا ولا ترکیم کی گئی مسٹر خارج و محرکرای بھلے کے مقع ۔ ۱۱ - ۱۱ سے حکم کے مطابق عالم جم اور نواب علی یا درجنگ کرای جلے گئے ماکہ اسی ترمیم شدہ مسود ہے کہ بی مطر قال دیجولیں اور دہ خط ولیسرائے کو اراکست کو دے دیا گیا۔

ولیارے نے اسنے حواب میں بہت دوستا نہ خط لکھا اور و وہینے کی ہمات گفت و شدید کے دیدی کی سطے دیدی کیکن مدہ وی مدید کا سوال ہوتور آتی دیا ۔

المرا الكست إ

ین نے سردار بٹیل کوخط لکھا کہ ہم لوگ دہی مزید گفتکوی عرض سے
کب آئیں ادر سردار بٹیل کوخط لکھا کہ ہم لوگ دہی مزید گفتکوی عراک بدونہ

سیلے سردالر الرادر دوسرے در ملے جا بین سکے اور میں ۲۱ راکست کو بہنوی کا ۔

سیلے سردالر الرادر دوسرے در ملے جا بین سکے اور میں ۲۱ راکست کو بہنوی کا ۔

سیلے سردالر الکست کو سردالر با بکش علی یا در جاگ اور میں اعلی حفرت کے پاس جا مزہوں اعلی حفرت کے پیاس جا در ہوں المحار ہے کہ اور میں اعلی حفرت کے پیاس جا در ہوں المحار ہے کہ اور میں اعلی حفرت کے پیاس جا در ہوں المحار ہے کہ بیا ہیں کہ اور میں اور دیگ کا لکھا تھا ۔ خفکی کا اربادہ دیا کہ دور وہ میں ہوں کہ بیا کہ سردالر المحار المحار ہوں کے مشورہ سے لکھا گیا ۔

ان کے مشورہ سے لکھا گیا تھا۔ مرکور نظام کی بر بی میں کمی در ہردی علی یا ورشک ان کے استحقار میں یہ بھی کہا کہ سلمانوں کو انبرا مقاد در تھا۔ علی یا ورشک نے استحقار ، سر ، را

کم -۸- بور مین مین کردن مین کردن که مین که مین کرده مین مین کردن مین مین کرده کرده مین کرده کرده مین کرده مین کرده مین کرده مین کرده مین کرده کرده کرده کرده مین کرده کرده کرده کرده کرد کرده کرد کرده کرد کرد کرد کرده کرد ک

اب شیر دستوری کے والفن سے مجی علی کی اختیار کرنی اور استعفی دسے
دیا۔ وراسل اتحاد کے لوگ یہ نہیں جاہتے ہے کہ کہ ہمند وستان سے مصالحت

ہو۔ وہ یہ مجھ بی نہیں سکتے مقے کہ وہ حبدر آباد کولس تباہی ہیں ڈال ہے

عقے ۔ یں نے سروالطر کااستعفی معفور نظام کے پاس جمید یا۔ ووسرے دوز

میری طلبی ہوئی اعلی حضرت برینان سے ۔ یں نے ببعون کیا کہ سروالٹرکونظام

غود بلاکگفتگو کریں۔ ہیں ابھی مفاہمت کی بات چیت ہی کرد ہا تھا کہ ۱۲ اگست

کے دوزنا مہ رہ بیام ، میں اتحاد کی محلس عالمہ کا وریسے اور یہ وایوسٹن شائع ہمدا کم

میس بی انفول نے سروالٹریلی یا در حبدالرحی نہیوت تو ہم لوگول نے میداری کا اظار

کو ٹو دود یا ہوتا اب کو عبدالرحی کو اس سے انکار مقامی یہ معلوم ہوائم

کو ٹو دود یا ہوتا اب کو عبدالرحی کو اس سے انکار مقامی یہ معلوم ہوائم

ہو بہت ہماس عاملہ کا انہی سے گھرید ہوا اور اسفول نے نجھ یہ معلوم ہوائم

ہو بہت ہماس عاملہ کا انہی سے گھرید ہوا اور اسفول نے نجھ یہ معلوم ہوائم

القنل لنط الم

هرسفوال

ذاب ماحب مجتارى

ا می عبدالرسم عمراف کونسل کوظلب کر کے کہو کربا وجدو میرے فرمان فائع ہوئے کے اتحاد المسلمین ہے سیھے کام کر دیای ہے کہ عسل یہ

پلک میننگ بس درولیوش پاس کر دری سے وگرمذاگر کیچو لکھنا مفاقومیی نا<sup>ن لک</sup>و کرمیش بهترا آدبی اس برغور کرسے جو مچھ جواب دیتا بهترا دیتا مگرالیا نہیں بعد ہا۔

دوسری طرف بنو زس طورسے آمادہ فاد بھی وہ ظاہرہ ہے۔ اس سے
میرامطلب برہ کے کراگرسلم طبقہ کی طرف سے اعلیٰ عہرہ دادان کی تو بین
بیوتی رہے گی تو بین بحیثیت حکران اس کوجائز نہیں رکھ سکا۔ لہذا اس کے
سدباب مجھ کوکرنا ان کا اس سے سور احد آباد نے جواب یک طرفی می مروست گفت
اختیار کیا ہے اس سے سور بیان کو اتفاق ہے ایسی حالت بین سروست گفت
نشید دبائی بن نہیں بدگی لہذا کمیٹ نیگو سنتن کوجانے کی جزورت نہیں ہے
نشید دبائی بن نہیں بدگی لہذا کمیٹ نیگو سنتن کوجانے کی جزورت نہیں ہے
نظیم در کی بیرین بیرین بیرین کو نسل اور مشیر سوری کے دہ لاکر مجھ کو بہد بچا میں کوجی
قامیں اور جو کہ بیرین بیر مین سے دہ لاکر مجھ کو بہد بچا میں کوجی
قامیں اور جو کہ بیرین قطعی کا دروائی اختیار کروں۔

المحاصل عبدالم صم كوبمی مکم فی تیا به دل كدیں نے جو محجد لكھ اسم بر مان وٹ رہے ہوئی الم سے العلم نا دہیں۔ عبدالرحم میا بی تواس وٹ میں کی نقل نے سکتے ہیں۔ بہرحال زیان میر آمثوب ہداس لئے میر سے حفظ كا جواب والسرائے ہے وسینے تك كسى حتم كی چیز بہال منجا نب اسخا والمسلمین وقع میں مذا كے در در دارى اس مدعا بر موكى ۔

یا وجود میری مراحت شیم اگراتحا والمسلین اسی طرح همکر در است کار اتحا والمسلین اسی طرح هم کردن میری مراحت شیم اگراتحا والمسلین اسی طرح کردند میری کردند به مرشر مینا رح کونتروسط میتر میرا گاه کردن .

### Price

رسيم سي گفتگو كريف كي يعد آن از كركل مي كونتي سد اطلاح و بنا اور اس نوسكى نقل ابنى مثل ك ك ركم كر ميرواليس لا كر مجه كوديا تا كه ميرك مثل ميں رسيدے -

مجھے میرت سے کرعید الرحم یا دیورد سب احد دکا علم دکھتے ہوئے ہوتے ہوتیت ممبرات کونسل و نمیر میرکی سفیشن علی اعموں نے دعوی سے سب احواد کی وہنا دستہ بنیں کی معلوم نہیں کہ اس کی کیا دج مقی ے مالا تکریں ان کو سم چیز سے باخر سمحقا تفا۔

مهکر در ایس مجدوم قبل میں نے دعنوی کو بالمشا فرطلب کر کے گفتگو کرنا مناسب بہیں سمجا شاکردہ بلک ادار سے ہے پر پڑنط عقے دو سر بے فزلی کے سائٹ بھی ایسا کرنا فٹروری شا محکہ اب حالات میں کسی قدر تغر مجیا ہے لہذا میراار اور ہے کہ قریب میں کسی ون ان کو نذری باغ طلب کرکے ۔ رضم کے سائٹ گفت کہ درن گا۔

مهر د اس امرکومی پرسیده د کهذا نہیں جا بہا کہ حالیہ اتحا دالمسلین کے رندہ نوسٹوری علی یا درخیک نے میرے اس امرکومی پرسیده د کھنا نہیں جا بہا کہ حالیہ اتحا دالمسلین کم میرے الی استعفی بیش کردیا ہے کہ جب میرے الی استعفی بیش کردیا ہے کہ جب تکارہ کا استعفی کو منظور نہیں کرسکا۔ لہذا وہ کام کرتے د ہیں کیون کے حکمرال ہی الکیا استعفی ہے جو ہر چیز سے مالا دالیہ میں میں کرتے د ہیں کیون کے حکمرال ہی الکیا ایسانشنگ ہے جو ہر چیز سے مالا دالیہ میں میں میں اس کردیا

اس ملاقات میں بھی عبدالر جمیم صفائی قلب اور خلوص سے بات نہیں کر رہے عقد د بان سے سب کچیر موا نقعت میں کہتے سفے مگر دل سے نہیں ۔ عصر میں سے میں نے حسب الا دمث اداعلی حضرت کا دستی لوٹ والیں کیاا در عبدالرحیم کا جواب پڑھ کرشنا یا۔ دمیسے بیانے کا غذوں میں ایمسل محفوظ ہے کو دون کے جواب بیں عبدالرجیم کا خط مد فدر علی فرد" مخفا - اس کی نقل حسب ذیل ہے ۔

« بن نه صب الحكم سركار مولوى سبد فاسم رصوى كو وا تعات

من*د رجسه*، فرمان مبارک تبلانے کی سعادت حاصل کی <sup>ہی</sup>

ا۔ او رونوی صاحب نے کوئی جواب دینے سے انکار کیاا در ہے کہا کہ وس سے ہیلے ہیرو مرشد نے خودکسی غرفن اور معرومنہ سے دین و دا دیا ہے۔

۲۔ بیں نے ان سے دریا نت کیا کہ کسی بات کو بلکک کرنے سے پہلے
ہے سرکار سے ومن کیوں نہیں کرتے۔ ترصوی صاحب جواب
دیا کہ سرکار کو مودھنوں سے فرریچہ عرمن سکتے بغیرکوئی بات میں نے
پہلک نہیں گی ؟

من في حب باريابي بهدى قويه خط عبدالرحيم صاحب كا اعلى حضرت كوسيتين

كاء روزنامجري ببرالفاظ مي -

رسی نے اس عطاک باربا ریٹر ه کرسنانی کوشش کی مگر سرکا رقیم کرنے سے گریز فرا سنے سے الآخر فرا یا تو یہ کہا اس کا تو مجھے کوئی علم نہیں مقائد یہ صورت حال میرے واسطے بحیثیت صدراعظم تکلیف وہ مقی اب سروالٹرکی بدولی دفع کرنے کا سوال مقالی میں نے لائت علی شاہ کو بلا کوشورہ کیا۔ ان کی رائے سے کہ قاسم رصوی اور سروالٹر مل کر گفت گو کرلیں اور لاکت علی دونوں کوناسٹ تدبر بلالیں ۔ میں نے اتفاق کیا ۔ دومری طرف اور لاکت علی دونوں کوناسٹ تدبر بلالیں ۔ میں نے اتفاق کیا ۔ دومری طرف مرکار نے وابسرائے کو خط لکھا کہ سروالٹر پر زور دیں کہ وہ ولایت وابس لاجائی۔

ما حب مرحوم کابی خیال مقا کرز بانی نظام سے تفت کو کرے اسے مطے کرد ب ما حب مرحوم کابی خیال مقا کرز بانی نظام سے تفت کو کرکے اسے مطے کرد ب میں ما صربی اور کئی مناسب موقع پر عوض کرد ن کا حضور نظام کی خدمت ہیں ما صربی والے اعلی حفرت بی ما صربی کو بلا کر بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ کھل کر قاسم رفنوی سے بات کریں ۔ ہیں تے عرص کیا اس جو تخفی الک کے رائدوں کا احترام نہ کرنے وہ اس قابل نہیں کہ اس سے کھل کر بات چیت کی حال وہ ما الدوں کا احترام نہ کرنے عبدالرحیم کے اس خطکی طرف مقا کرمب کی نقل اوپر مالدوں کا جب میں قاسم رفنوی نے یہ کہا تھا کہ مرب کی نقل اوپر کھرچکا ہوں ۔ حب میں قاسم رفنوی نے یہ کہا تھا کہ مرب کی نقل اوپر ذریع میں تا میں بالدی نہیں کی ہوا تھا کہ میں مقول نے بیر میں نظام کھل کر بات جیت کوئی بات کر سکتے ہیں ۔ میکن مطرخبان اور ذی ہوٹ شرخت میں میں میں اس کا خیال سے ۔ میکن مطرخبان اور ذی ہوٹ شرخت ہیں ہیں اس کا خیال ہے ۔

ا بوجائے آد مجھے رہائی نصبیب بروا ورس اس کا شکر ہرا داکروں ۔ مهم راگست کوسرکار<u>نے ولیارٹ</u> کوٹارو اِ کروہ سروالٹر انکٹن کوٹھیا كروه استعفا والسين لين أورولايت ندحاين - ٢٦ ركوجواب أياولسرا يُدي نے انکٹن کو دلی بلایا اور وہ علے کئے

۲۸ اگنت میرکار نے محصے دہ تار دکھایا چوگور نمر میزل دھ اراکست کے بعدوليسرا ئے نہيں رہے تھے) نے سركاركود ما تھا۔ عبن كامقدر رسماكراك عيدرا با دائسى طرح سيس وميش كرامها توحيدر آبا ويحيسا عفروى سلوك كيا بالمُريحًا بوا وررماً ستون تَحْسَا يَقْهِ بِإِيَّا مَقَالَ وَوَكُونِيُ البِّيالَّةِي فَكُلُّ مُ الرسك كى اس ارس اس كاجى اشاره مقاكر حيداً إدى رائد عاميك دربید سیمعلوم کاماندی دوال کے لوگوں کی اکثر میں کی کیا توام شور م اس الرسه نظام عيى برلينان الرك ادرجب مي في في برا رميين لااز مَنْكَ ، لاَ نُنْ على صاحب أور عبد الرسيم كد د كھا يا توان كى صف ميں بھي انشار ببدا ہد الکن برکیفیت تجربہ سے مفلوم ہراکہ مارمنی تھی۔ حبدر آبادحب مجبى تفااوراب ممي بهد خفرافيه كماعة ارسي مكلول یں تبدیلی نہیں ہوتی۔ حکومتیں برلنی ہیں۔افراد کی تقدمیہ بین مبرلتی ہیں۔

زق د ننزل <u>سے خ</u>کراسی طرت کا مذوا مجھ تے ہیں کہ ع۔

زمين يبياك آسان كينايي بشاب

تحف فكريفي كرآصفيه فالدان كدحتنا عكن بردان انقلابات سي اشرس بيا لا جائيه اوروه عكومت بسديم مصالحت سيمكن عقا ورمر نهيس - عقر تستقبل كى تصوير سيني كرون بن متى اس كالقين عبدر أبا دى لائوں مو

ده بركمان عقد ا در مفور نظام كومتيك م بيال لوگون سے بركمان كميت في دسي متعلق كهاجاتا عماا ورا خبارون من يمه وييكن أكما جاتا عقاكه مبري زمیندادی اور باست کانگریسی حکومت کے قبضہ قلات میں ہمے میں کانگریس کے خلاف کیے کرسکتا تھا۔ سروالط انگٹن کو کہاجا آنا تھاکہ وہ گور نرجزل کے دوست میں اور ان سے زیدا ٹرکام کرتے ہیں۔ سروالٹر اس برمصر تھنے کہ قاسم رصوی نے جربیانات ان کے خلاف انجاروں میں دینے نہیں جب کک ان کرد بر نہ پر وہ ابنا استعقالی والیس نہ لیں گئے۔ دیسے نہیں جب کہ اور ایک کونسل میں وہ خط مینیس کیا گیا جو قاسم هو نے سروالٹر کومطمئن کرنے کے لیے مجھے انکھا تھا حب کی تقال میں جے:

DARUS SALAM) HYDERADAD) 28-8-47

> Darus Salam, Hyderabad. 28-8-1947.

My dear Nawab Saheb,

I am writing this in continuation of my conversation yesterday. I am glad the misunderstanding is now removed. So long as the basis of negotiations and future relations with the new Government of India remains a treaty and not accession in any form I am sure that the Muslim Community of Hyderabad will give Your Excellency and Sir Walter Moncton, the Constitutional adviser and the Negotiating Committee which I expect will be formed including people commanding public confidence, every moral support and the Majlis Ittihadul-Muslimin shall duly give public expression to their feelings.

I have convened a meeting of the Majlis Amela this evening and will place the matter before them and shall communicate their resolution in this regard to you and release it to the Press.

I remain.

Yours sincerely
Sd/- Q. Rizvi
President
Ittihadul Muslimin

Nawab Ahmad Said Khan of Chhatari, H. E. The Prime Minister, Hyderabad. اس خط کاانداز تخریر شاخ بران نہیں۔اس کا فیصلہ کہ معاہدہ ہمویا مدہ اور ورکیا نظام بر مخصر عقانہ حکومت جیدد آباد بر بککہ فاسم رصوی پر تقا۔ دوایک فظی ترمیم کے ساتھ یں نے اسے نبدل کر بیاا درسرد انظمانکٹن کو بھی دامنی کر بیاتا کہ دہ اپنی مساعی کوجا دی رکھیں ادر آصفیہ خاندات کی مفاتلت کرسکیں۔اس خطے آخریں جس دز دلیوشن کے پاس کرنے کا ذکر کیا ہے وہ کیمی پاس نہیں کیاا ورکوئی نہ کوئی بہانہ کرکے اسے ٹالارکیا۔

اسی دوران میں لائق علی صاحب نے ایک سفر اکتنان کا کہاا وروائیں اگر جیمسے کہا کہ مسطر جناح کر بڑی ہمد ددی ہے۔ پیم کہا کہ مسطر جناح کہ بڑی ہمد ددی ہے۔ پیم کہا کہ مسطر جناح اسمنے بیں ابکن اگر مفتور نظام کوان کی خد مات کی خروت ہو تھی ایک تو تو مسلم جناح کو تکھدیں کہ وہ لاگئ علی صاحب کوام رکیج نہ جمیع بیری بھی خواشنا ہا تھا میں کہ اگر نظام اسمنی الب تعاد فی خطر شنا ہا تھا کہ ایک اور وزیر اعظم کے نام دبیری تو دہ دلایت جاکر کوسٹ شن کریں ۔ گرمیں جا ننا بھا کہ ایک اس مینی محکومت میں باد شناہ کچھ دخل مہیں دے سکتا۔ مگر سنستا رہا۔

۱۹۰۹ - ۱۹۰۹ سروالطوبلی بین عقد - ایخون نے مطلع کیا کہ ۸ ستمرکو مکومت

مندکے نمایندوں اور گور نزجزل سے جیدر آ باد کے مستقبل برگفتگو کہی کا دیکھ مستقبل برگفتگو کہی کا دیکھ مستقبل برگفتگو کہی کے مطابق ہوائی جہاز سے دوا نہ ہوا۔

الان جہاز تاکی جد اور قتل دغا دیکری کا یا نداد کرم ہے ۔ گرو ہلی جا کہ وہلی کے دور قبلی کے دور کے دور کے دور قبلی کے دور کے دور

ونگلان الدافی الطسے بربہدنی کرست بیلے جو غیر معمولی چیز معلوم الا دہ بر تقی کرجر مومر مجھے لینے آیا مقادہ بجائے با سرکام سے بورے کے دوسیاں ہوائی جہاز رکا تھا۔ اس کے باس آکر کھڑا ہوں اور حید رہ ما دی فورج کے دوسیاری

معدداکفل مک کرکھڑے ہو گئے اور صلدی مجھ موٹرس موار کرا کر میرے ساتھ بمعددمل دسية وراستهس ويحماكها كمي تخفى فرى وردى يين وك ايك انالى من كولايك بكيد برك اس طرح كسيط كرك جار إلقا كم جسے منفائ کے محکمہ کے لوگ مردہ کتے کو گھسیٹ کر بے جائے ہیں۔ قتل و غارت کی ادر بلاکت سامانی کاباز ارگرم مقار دبلی ایک بوکا مقام مقارس نے سناکد سکھ اور بنجابی فوجی متحصاروں سے سلے قبل وغارت کی بی معروب تقد معلوم بوتله ب كرمكومت نود د احد حاني من معلل بركى عتى ـ حيد س اويهاك قام بن ما كرمولوم بمن كروبال كمان بين كاكون انتظام نبين عقا- الذين جواكة ملك عقد مكان من مقيد عقد مي نه خور شيدم وم آن مي داب كدج وملى مين عِيمِن كمنتر عق يلى نون كيا مروم في كما كم انتظام كرس ك يكركوني انتظام و بعدسكا- إخرابيني مى الكيب آدى كولورثين دوسلح سيا بهيل كوساية بجيياده كبيس مع كي كماف كاسامان لاك - كما قا اعتماكم اس ممل وغار تكرى بي ينيالك فوج كابر احمد مقا فدابېر جانا بعد كريه كمال مك سي عفادا يك بحكى اكري يدنه تحقول كه بينشت جوابرلال نهروت مروانه وارمسلما فول كوبخاتيكي كوسشش كى حبب انحين بهمولوم براكهام دمليه برجمله بوسف والاسبع تزح ويوط مي ويال بيني اورجا معركو بيايا - اس زمان من مسترسجور الجشي اورمشر المدا كا ندهى في ملا ولاك محلول من جاكه النيس بجائد كى بهت كوسشش کی اور چمسلمان خطرے میں کتے انفیس ویاں سے بھالا۔

صیح کوگودنمنیط با کوس گیا گرگفتگو کیا بهونی - ولیسرگا ورسا ری حکومت اعیل دست و خیرسے پرلیشا ن بھی -حکومت کی کشتی کوسنبھا لنا و مشوار بهور با عقا ۔ پی لاڈ دازیبے کے کموبی بیٹھا بھا اور سروالٹراور ہم باتیں کررہے نقے کہ فون آیا کرسلے سکھ ادر بہندہ لیٹری بارڈ نگ بہیبتال پر حلر کر رہے ہیں ۔ فراً انگریزی باڈی گادڈ کادستد بھیجاگیا اور ملوائی کوگوں پر ذیر کریے انھیں معتشر کیا۔انسانی سفاکی کی کتنی متر مناکب مثال ہے کہ زنانہ ہمسپتال میں جاکر مربینوں کو متر متبع کیا جائے بہرحال میں فیا ور سرو التربا مکش نے نظام کا نقط مر نظر بیان کر دیا

کدوه معابده کرند کو بتاریس سکره عده ده مرکر نفر که نیار نهیں یہ ب ۔

الرستبر علم دائم کو میں حیدر آباد آگیا میری حیرت کی کوئی انتہا نہ مفتی حیب مجھان خطوط کی نقل انتہا نہ مفتی حیب مجھان خطوط کی نقل ملک نقل ملک تا ان خطوط کی نقل ملک تا انتہا کہ میں مام لاگئ علی صاحب کو د بیتے سقے نہ سروالر الرا مکش مشرقانونی سے مخوده کیا اور حمجھ مصلے کوئی مشوره بوا - اس مرکما تفقد کروں ۔

میرے مفود سے سروالرخ ایک طوبی نوط کھا جس کا منتاریہ عالم نظام کو برصاف صاحت بتایا جائے کہ اگر آپ صلح نہیں کو بن کے اور

شر کمک نہیں ہرننگے تو آب کی ہندور مایا ایج شیشن کر بگی ۔ با ہر کی جامیں ساعقد دنگی بغاوت ہوگئ ۔ نقص امن ہنگا اور حید را کا وجود منطرہ سمیں آما سے گا۔

یه نوشه ۱۵ رستمبری وزر ۱۱ کی کونشل بی سیش کرد یا گیا۔ بی جیا ہتا تھا کم حصور نظام کے سامنے بوری سنقبل کی تصدیم آجا سے بیا ہو ایک ایک میں سروالط انگنٹ نے یہ تبایا تھا کہ انتقوں نے کہتین جبدر آیا و کے ایک نفا پر مالی کوسٹسٹس کیں عب میں ہم نے اپنے المریشوں کا اظہار کیا تھا کہ جو صیدر آیا و کو میش آنے کا امکا ن تھا تاکہ نظام کے سامنے پوری تصدیم آجا ہے۔
تصدیم آجا ہے۔
اس فوط کا قدما س مرہے :

> Note by Sir Walter Moncton for Council. 15th September, 1947.

I wanted an opportunity befose my departure to England to explain my policy and give a final opinion on the situation.

1. My object has been to advise a course calculated to obtain for Hyderabad the maximum degree of real, practical independence, compatiable with its prosperity and security.

2. In working for the object we have to recognise and take into account the facts as they are and remember that they may not all be permanent.

3. The overmastering immediate facts include the

facts—

- (a) that Hyderabad is land locked in the belly of Hindustan.
- (b) that Pakistan is not yet in a sufficiently established state to be able to give effective help:
- (c) that therefore, if Hyderabad is to remain independent she must stand on her own feet.

What I think Hyderabad must be prepared to meet is :-

- (a) a voilent propaganda campaign against the State inside India and in England and the U.S.
- (b) a recrudescence of trouble from the State Congress who are likely to get financial help from the Congress Party (not of course from the Dominion Government as such);

(c) a great deal of covert economic, financial and business pressure and obstacles.

There is moreover the fear that at a later stage, if it becomes necessary to deal severly with hostile Hindu elements in the State, the Dominion Government might find an excuse to say that they cannot stand by and see the Hindus oppressed and ill treated in the State, which is wholly within their border: They might then ultimately intervene by force; or again if there were interruption in Railway, telegraphic or telephonic commucations in the State, the Dominion Government might make an opportunity to intervene on the ground that these are thorough communications vital to the security of the Dominion.

الإستبركوم لوگ بچود لمي يبيد نجے ۔ اس و فد مرسلطان الا مرقع بھي ساتھ عند بروام النظر انگئن بيلے جائيں کے ۔ اس و فد مرسلطان الا مرقع بھي الدي الله بيل موقع الله بيل معلوم إداك نظام مجھ سير بيل الرح بي بالا بالا محر رہے ہے اس سير مكومت ميند بردى طرح واقعت الله بيل كر فران الله الله الله بير المرافق مين الله بير الله بير الله الله بير الله الله بير الل

۲۲ ستیمز دو مرسد روزگور نرهزگ سه الاقات بو نی-اس الاقات پس مده مده مد ، به بهی نشر کیسائت گورزه بل نیداس لاقات یس بهی نقین دلایا که مده و عده عده که مورت بیس بندرگاه کیستلی بین برخسم کی سیالت دی جائے گی اور براد کا قصر بھی اطبینان خبش طور بپیسطه بوجائے گا اور دورتر فرابر معی حاصل بوس کے - انعواں نے کہا کر ده اپنی حکومت کواپنا ہم خیال بنایش نے اور بم لوگ نظام کوراحتی کریں ۔گررنر جزل نے برعی کماکدوہ خودشاہ نبایش نی کورند شام کوراحتی کریں ۔گررنر جزل نے برعی کماکدوہ خودشاہ نبر برسکی تو گورند شام کوراحی کی میں تیدر آباد ایک ریاست کی حیثیت سے بتاہ بوجائے گا - انعول نے اس کا بھی بھین ولا یا کر دیدر آباد کی حکومت کاندونی معاملات بس مکومت بندوخل نبین درگی ۔ گورز مبل نے پر بھی کہاکہ عبد را با دے لوگوں کی دائے لے لی جائے۔ ۲۲ ستمبر: حید را بادہ ہی برانی دا شانیں سٹروع ہو گئیں ۔ کا وضلی کے جلے اعلیٰ حفرت کی خدمت بی حاضری مکومت کے خلات سازشیں ۔ ۱۹ راکتو ہر کو ہم توگ میرد ہلی گئے۔ گفت گرکا وہ ہی دنگ دہا اور نیتی ہر کچھ دز نکار جام صاحب اوا نگر نے اس خیال کا اظهار دہلی بیں کیا تھا کہ حید الم

عمل من المراب على من من المراب من المراب من المراب المراب

بندوستان برحد بهرجائي بي اس كے خلاف حيد الإ دمي ركيد ير بيان وسه حيكا عقاا ور د في بين اس كى ترديد كى۔

مسترسین برائو برگودیدر آباد آگرد بال کقیفت فود ختم کرنا چاہتے

ان ان مقد و ایک معدلی کارک کی جیشت سے تقی کرکے اسٹیط ڈپائٹ کے

ان ان مقد و ایک معمولی کارک کی جیشت سے تقی کرکے اسٹیط ڈپائٹ کے سکر بی کرکے اسٹیط ڈپائٹ کے سکر بیری ہوئے و المسلین کے سکر بیری ہوئے و اور بعروار بیٹیل کے فاص معتمد کھتے یکن اتحا والمسلین کے سکر بیری ہوئے اس کے فلا من کفتے ۔ نظام کو اطلاع دی گئی کرا گرم طرمین آئی گئی کو تو بند مجبور تو بند و ان کا آنا دو کا جا کرے جمعے تعمیل کرنی پڑی ۔ تو بند و ان کا استقبال کوئی سے اور اتحاد کے لوگ مظاہرہ کرنے پڑی ۔ بور ان کا ان اور کا جا کرے جمعے تعمیل کرنی پڑی ۔ اور نا خوشکو ارس میں جو ان کا "نا دو کا جا کرے جمعے تعمیل کرنی پڑی ۔ اور نا خوشکو ارس میں جو ان کا "ارس کی مبارت سے صاف نظا ہر ہے کہ اس کا اثر قد دی آن خواب ہوا ۔ آیا اس کی مبارت سے صاف نظا ہر ہے کہ اس کا اثر قد دی آن خواب ہوا ۔ آیا تا دو دریج ذیل ہے ۔

I DEEPLY REGRET THAT THE LOW AND PROFE

SITUATION IN HYDERABAD SHOULD HAVE SO GONE

BEYOND THE GOVERNMENT IS CONTROL AS TO COMPEL

YOU TO ASK ME AT THE LAST MOMENT'S TO ABANDOWTY

القل علام مرصاحب مرحوم كواسيف مع مساعد بهي محادور المن على خال مرحوم منه كفل علام محدوم المنظم على خال مرحوم منه بحد مرحوم في جواب ديا حسن كامنشاريد مقاكرم شر بناح كى بعى ياليسي مهد مرحوم في حامي بيا بى عقى -ان خطوط كى نقول مسر زيل بهي -اس وراسي حالات المسيد عقد كم مجمع ان خطوط كا بميمينا تأكر بهر

New Delhi 11th October, 1247

My dear Liakat,

As some of my messages were kept unreplied I would not have taken the liberty to encroach upon your time as I know how terribly busy and worried you are at present. But I do think that in the interest of Muslims of the minority Provinces I must write to you, the recent statement by the Chief Minister, Mr. Khuro in which he said that Sind is the Islamic Government, has caused certain amount of difficulties for the Muslims in the minority Provinces. If they are going to form theocratic Government in Pakistan, there will be every justification to Hindus to form a Hindu Raj in rest of India and, therefore, I would request you to make a definite declaration on this question or advise His Excellency the Qaide Azam to make some announcement including the following points:—

- (1) That the formation of Government in Pakistan will be on secular basis and not on religious basis;
- (2) That a declaration about the protection and rights of minorities in Pakistan; and
- (3) That an expression of disappointment and regret at what happened in Western and Eastern Punjab with an assurance of protection and fair treatment to those who had left their homes and property if they come back to Western Punjab;

so that on the basis of reciprocity Muslims in minority Provinces may hope to receive the same protection.

With kindest regards,

Yours very sincerely Sd/- Ahmad Said Khan

The Hon'ble Nawabzada Liakat Ali Khan, Prime Minister, Karachi.

Camp New Delhi, 11th October, 1947

My Dear G. M.,

I herewith attach a copy of the letter written to Nawabzada Liaqat Ali Khan. As Liaqat could not reply to my letters since he left Delhi. I am sending a copy to you also to make a sincere effort in the interest of the minority Provinces to get such declarations, as I have suggested in my letter to the Prime Minister from Pakistan in most unequivocal terms. You can show this copy of my letter to the Prime Minister and to Qaide Azam, if necessary. What I wrote to Liaqat is not against the policy of Pakistan, but it should be made clear. For instance, the Chief Minister, Mr. Khuro in one of his speeches said something about Islamic State. They should be advised not to speak in these terms.

With kindest regards,

Yours very Sincerely Sd/- Ahmad Said

The Hon'ble Mr. Ghulam Mohammad, Finance Minister, Karachi.

#### 444

Reply to my letter from Ghulam Mohammad Sabib the then Finance Minister, Pakistan.

D. No. 196

Government of Pakistan Ministry of Finance KARACHI.

15-10-1947

My dear Nawab Sahib,

I have to thank you for your letter of the 11th Oct., with which you have sent me a copy of your letter of the same date addressed to Mr. Liagat Ali Khan.

I am sure you have been studying the papers and have read the speeches of Qaide Azam and other members of the Pakistan Cabinet which have definitely and categorically dealt with the points raised by you. I deal with these seriatim.

- (!) Definite declarations have been made by the Qaide Azam and other members of the Cabinet that Pakistan will be a secular State.
- (2) Definite declarations have been made by the Qaide Azam and other members of the Cabinet about the protection of rights of minorities in Pakistao which shall be the same as any other citizen.
- (3) Both Qaide Azam and other members of Cabinet have condemned in no uncertain terms and deplored what has happened in the Punjab. There is no bar and Pakistan is prepared to let any one who went of his own accord out of Pakistan to come back. You will agree the question of mass retransfer of population, however would raise a definite practical and other difficulties and would need consideration.

With kind regards,

Yours Sincerely Sd/- Ghulam Mohammad

Nawab Ahmad Said Khan Sahib, Prime Minister, Hyderabad.

میدر آبادگی کهانی سے الگ بیا تست علی خال اورغلام محد کے شطوط کا تفرکرہ حیار معترضہ پوکھیا۔

اب مجم حید مرکا وی کهانی شروع کرتابون مشرمین که ارک به به به به مساعت امرافق بوگی می به به مساعت فام و فق بوگی می به به مساعت فار و فق بوگی می به مساعت فال مادا فریکی بیش مردا امران مرسلطان ا در داخم بیشت که مقاد اراکتوبه که دو اکر ارک برد تریش می مقاد از بوت به دی و داک ارک برد بیش می بردا به در بیش به داشت به دی مستب بیل مشرمین که جید را با و نداری کا مسئله در بیش به دا به می در اس منطی کی صفائ می بردا به در این به می به مال کمی نه کسی طرح به تفنی فتم به اس منطی کی صفائ می بردا به می در این به داری و نداری داری می به داری در این به او می به توان که این می به داری در این به او می به در این به در این به او که به به در این به او می به در این به در این به او می به در این به در این به به او می به در این در این به به او در می به در این در این به این در این به در این به به در این به در این به به در این به به در این به

اور حیدر آباد کے درمیان موسکی ہے جس سے دہ ہی مقصد پیدا موجات کورنہ جزل کا جماب نفی بیں تھا مسٹرمینن نے سردار بٹیل کے مفورے کے بعد سروالمرا ورگورنر جزل سے کہاکہ اگر مدہ وہ عن عرصی طلب کی بعد سروالمرا ورکورنر جزل سے کہاکہ اگر مدہ وہ عن عارضی طور بر کہا جا سکا

-6

اا راكتو مركائ مكر بادا و في كيشن بعرصد آباد اكي برى مجت محديد وزدا في الكي مودهد درود مدر و مروح كالمنظور كيا حيد له كرم لوك بمور ۱۱رتادیخ کود بلی آئے۔ اس کے ساتھ نظام کی طرف سے ایک خطاعی مقا حكومت بنسنده اس مهدوه سه اتفاق ميا أور تر نظام كسخط كو كافي خيال كبا بمطرمين في مرداريليل مع مشوره كر بعد كها كدا كر ولفنس اوربيغه بہیں کرا آڈ گھفت والنید بھیا رہیے ختا کردی جلے۔ جب گورٹر جزل کومینن ن اس صورت حال کی اطلاع دی توانفول قدانها را ضوس کیا ور دوس روز گورنرچزل سدمین اورسروالرسے ملاقات بورئی اورمطرمین سندكها كياكيتم اكبي مسوره مارعني معابده أعاروك ٢٦ ٥١٥ وراس سرسات نظام کی طرف میں بوخط سے COLL ATERAL LETTER میار محدور دیا تھے مشرمين نے مسوده مكھا اور سروا الطركة دكھا يا- اس بين سروا المرنے كي ترميات سى كى يى مىرىسوده ( دراس ك ساعق كورنرونزل بوزفام كالماسك فطاكا جوا دیں سئے ۔ نے کہ ۱۷ را کوزیر کو ہم اوگف حیدر آیا دوالیں آسکے۔ ہم نے وہ کاغذا جلقبى نظام ك معنود أي سينين كية اوراعلى مفرت شده ورم امركى كوشل کی دائے علای کی سام مام رائور کوکون کی احلاس محت م آخر كار وزرار بين مي كي د اسه موا نقت اورين كى خلاف دين يان كارن کی د اسے میشی کہ کے نظام سے عرض کیا کہ وہ منظور فرا کرخط پر دستخط کر دیں جھوار نظام نے منظور کر لمالیکن دشخط کرنے کو دو مربے دن پر ملتوی کیا۔ حیب ۸۸ اکو مرکی شام کوڈ بلی کیسٹسن نے وستخط کرنے کے واسطے عرض کیا توادشا وہوا کرکل میچے دستخط کریں سکے بر دونہ ہما دسے دہلی والیس جانے کا تھا۔ کرکل میچے دستخط کریں سکے بر دونہ ہما دسے دہلی والیس جانے کا تھا۔

مین چارندهی سرسیل تعریب براد اتفاد سیجود گول نده براد مروالط انگش ا ور مرسلطان احد سے مکان کھیر لیا تاکہ ہم لوگ 2012 مرد کا معابد اللہ لیا ہے میں سکیس یہ مجھے صغیر صاحب مردم میرے پرائٹویٹ سکر بڑی نے سونے سے کرے کرے میں آئی مطابع کیا ۔ مجھے صب سے زیادہ فکر مروالط اور لیوی افکش کی ہوئی ۔ میں نے انتقال ایک عیدر آباد کی فوج سے برنشش اور اور اور اندائی بہنچوادیا جیج آ بھے فوجے نظام کا حکم آبا کہ دبلی کمیشن دبلی فیومتوق اسباب سے 21ر

دوسرد دورشام کو نظام نیسسلطان، سروالمراور مجھے دفتر پیٹی ہیں طلب فرمایا۔ حب ہم لوک وہاں پہنے تو قاسم رصوی بھی دہاں موجد دسے نظام کے استعشار برقاسم دصوی نے کہا کم اگر ملکی لوگوں کا ڈبلی بہشش جا سیدا ور عکومتِ مہدر دور ڈا سے تلادہ فرد راس سے بہتر سرا کہ لاگا کے گا۔ اس لیک کم حکومت مہدر دور ری طون کشہریں اتنی آئی ہی دری ہے کہ وہ ہا رسد شرا تکا منطور کھرے کی کے شہر میں کچھ بیٹا دری قبائل کے اور کو ان فرائل کا مطاب ما کیا مشار دفوی

ہم تینوں نے نظام سے عرض کیا کہ قاسم رصوی کا نیال خلطہ ور معنی نوش فہی پر ہے مکین نظام کا رجان خاطراس طرث عقال سر بہتے عرش کیا کم انھیں موقع دیا جائے اگر معنور کا خیال ہے کہ حیدا آیاد فی زیردت یہ کا میالی محالة كرسكين كريم لوگران في طوي كيشن ساستعني وے ديا۔

مجد بهت افوس مقاا در میدر آباد کے مستقبل کی تصویر مسیکر ذہن سی آدی عقی ۔ مگر تقدیرالی کوکون برل سکتا مقا۔

THE DELEGATION RETURNED TO HYDERABAD WITHOUT

ANY MATERIAL CHANGE IN THE AGREEMENT OF THE

COLLATERAL LETTER THE TWO DO CUMENTS WERE

SIGNED BY THE NIZAM ON 29 TH-NOV. 47

وثروت ، شان وشوكت برييز فانى سهد مه

His Exalted Highness the Nizam, Hyderabad (Deccan).

My anxiety was greatly relieved when I heard on the Radio last night the report of Your Exalted Highness's wise decision about Hyderabad affairs. I am certain in my mind about the correctness of this step and hope and pray that this welcome move will be greatly appreciated by all concerned and will help in bringing about all round peace, happiness and prosperity to Hyderabad.

Nawab Chhatari مصورنظام في إلىب ايكن كربيد بوتقرميكه رثمريوسانشرقراني ثيقي.

The following is the text of message which the Nizam wishes passed to his Agent General Delhi for broadcast in English, Persian, Arabic and Urdu.

Begins :--

Leaders and Friends in Islamic Countries;

Several delegations calling themselves Hyderabad delegation sent by the Laik Ali Ministry have been carrying on a campaign against India's so called misdeeds which in fact has merely restored my freedom to deal with Hyderabad's enemies in a manner consistent with the traditions of the Asifia dynesty and the best interest of Hyderabad. I am, therefore, placing before the World the true facts of the situation. In November last a small group which has organised into military organisation hostile to Hyderabad's best traditions sorrounded the house of my Prime Minister, Nawab of Chhatari in whose wisdom I had complete confidence and Sir Walter Monckton, my Constitutional adviser and thus by duress compelled the Nawab of Chhatari and my other trusted Ministers to resign and force the Laik Ali Ministry on me. This group with Qasim Rizvi at its head who had no stake in the Country nor any record of service behind him, by methods remniscent of Hitlerite Germany, took possession of State, spread terror in all elements of the society Muslims and non Muslims that refused to bend their knees to them committing arson and loot on a large scale

particularly on Hindus and rendered me completely helpless. For some time I was anxious to come to an honorable settlement with India which India was willing to come to. group in its ambition to found an Islamic State in which the the Muslims alone of Hyderabad should have citizenship rights, got me to reject the offer made by the Government of India from time to time. I am a Muslim and am proud to be a Muslim. But I know that Hyderabad cannot remain apart from India. My ancestors' never made any difference between the 86% Hindus and 13% Muslims in the State. The relations between the two communities political, social and religious were the most cordial ever found anywhere in India. attained as a result of the policy which my ancestors and I pursued in the past. During the eight months this group was in power aided by Razakars had brought about the most intense communal hatred which unfortunately in the position that I was placed I could not prevent. When the crises which they created came this group while professing their determination to fight to the last man and last round vanished when the Indian Army was about 40 miles from Hyderabad. Ministry resigned leaving me to save the situation as best as I could. I have around me my old and trusted Muslim Officers who whatever regime have always contributed their best to build up the State. I have no fear from the Indian Union. I know and always have known that the Indian Unian is a secular State. In the very nature of things Hyderabad whose 86% of the people are Hindus cannot possibly become an Islamic State. In the meantime thousands of fanatic outsiders brought from abroad lured by money and prospects of loot who were let loose in the State are still out of hands. The city of Hyderabad was saved from their havoc because of your discipline and the exemplary behaviour of the Indian Army. The administration is now in the hands of Military Governor to whom I have asked you to give fulless support. He is Major General J. N. Chaudhri of the Indian Army. I have issued orders dissolving all delegations sent out by the Laik Ali Ministry and I warn the Muslims all over the World not to be victims of interested propaganda.

بین ۱۹ برستم رای خواتون مقین کیا تفا و بان سنزا بیگرسد طنے کیا. یہ بڑی
بوشمند اور نشر لیب مزاح خواتون مقین - ان سے حیدر آیا و کے المیہ (۱۹۳۸ میں کا بھی و کر آیا انھیں بہت افسوس مقالہ جیدر آیا دے لوگوں نے اسٹنٹی کارائٹ افتیں اندی اندی کی مردا ایر انگلن اور تجھاری
افتی ارز کیا اور مجھ سے کہنے لکیں کہ بڑی فلطی بہتی کہ سردا ایر انگلن اور تجھاری
د اسے نزمانی وہ اس برخوش مفین کر نظام نے جربیان دیگر فویر دیا اس میں میری
تعریف کی اور مجھ برافیما دو عمار کیا ۔
اندی اندوں نے نظام کا حسب ویل نا دی بھو کرسنایا۔
میں انھوں نے نظام کا حسب ویل نا دی بھو کرسنایا۔

Nawab of Chhatari, Aligarh.

Believe you are well aware of the state of affairs prevailing now in Hyderabad. Since you served for Hyderabad for long time I consider you to be my well wisher and trust you will do some service now to the extent it lies in your power which I shall appreciate.

Nizam Hyderabad

مجداس الدس بهت فلی کلید می بول اورعبرت میں ۔ فوٹ کشی کونے کے بعد و مورت با کل بدل می اب فریقین میں کلست و شنید کا وقت ختم ہوگی اب توفاری اورمفتوح کی مورت بیدا ہوگئ متی ۔ بندوستان کی فوجین پارنج روز میں حبدرہ با دید فالفن ہوگئی میری مجرمی نہیں آ یا مقا کہ اب کوئی فدمت کسن طرح انجام دوں ۔

سی نے برخیال کیا کرمسنرنا ئیڈ دجو بولی کی گور فرعین ان سے مشورہ کروں اور ہے۔ ہ ۔ مدکو قون کیا میں اسی اوٹ شام سے ہ دیجے منز اکی شوسے الا اور نظام کا تا در کھا ما۔

ين في بي كماك اكر مكومت بنداً يكو كيدوز كو السط عيدراً باد

بیجدسه ادر ۲ مد ۱۵۲۸ مورد نیاکی نظرون بین سی ایجامعلوم مهرگا اود ایل توبون میربخویز کو ان ایس کی اورد نیاکی نظرون بین سی ایجامعلوم مهرگا اود ایل حدد آباد کو اس کا احساس برگا که دید دا آباد کی ایک میزی بخویش فی میرست که وقت حدد در آباد اور نظام کو بچایا - اسمول فی میری بخویش کو لب ندری اوراجاز دی کرمی و بلی میں یہ کمرسکتا موں میں فی گورشنط با کوس سعدروا ریشیل دی کرمی و بلی میں یہ کمرسکتا موں میں فی گورشنط با کوس سعدروا ریشیل کونون کو ایا کا کا وقت طوع جو ایم کی گا۔

شام کو مجید عدد مدن مهاکر مردار بیبل نے فون پر کہا ہے کہ برسون میں ان بے مل سکت اس مرندا اسم بیل اگر حدد آل با دجا نا چاہئے ہیں تو اپنی فوم داری برجا بین ہوسکت اس فون کے دمہ داری برجا بین ہوسکت اس فون کے بعد مجھے مردار بین کرنوائ کا پردا اصاص بردگیا تھا محکواب جوں کم وقت مقرد بہو کی تھا میں ہے ایا اراد ہ قائم مکھا مرن این لا وفی نا آباس کے مقرد بہو کی تھا میں ہے این اراد ہ قائم مکھا بری بخوید ان سے میدر آباد جا ہے میں ہے مقلق محقی وہ مناسب بہیں ہے۔

المقول فديري كاكر جوجيد سعاود نواب السلعيل فال سع بيلي كاكر جوجيد سعاور نواب السلعيل فال سع بيلي كاكر حكيد معلي منظام باستان سع منايط بينا مقا مدكر نظام باستان سع منايط بينا مقا مدكر نظام باستان سع منايط بينا مقا مدكر نظام باست مناطق المستنطقة

كه منان كاكونى و تفظى خط ان سرباس اتبائد جواستر منارى بيارى كى ديم سيد فه جوسكا. ين في ان كي سكر شرى كة الانكهاد بالحريب في بين في بيجها المرسب ديل مقا.

#### EXPRESS TELEGRAM

His Exalted Highness the Nizam, Hyderabad (Deccan).

Honoured by your Exalted Highness's telegram. It will always be my desire to serve the best interest of Hyderabad, In my humble opinion every effort should be made to earry the people of Hyderabad with you. Their views will have greater influence.

Nawab of Chhatari.

همجهاس کابهیشدا فهوس رہے گاکہ جبدر آباد کونادات دوستوں کی بدولت بیردن دیجینا تقییب ہوا۔

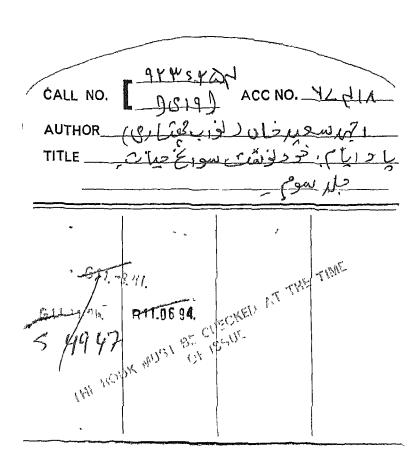



# MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.